سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب

تصنیف حضرت مرزاغلام احمدصاحب قادیانی مسیح موعود دمهدی معهودٌ

## سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب

تصنیف حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود ومهدی معهود علیه السلام

شائع کرده نظارت نشرواشاعت قادیان نام کتاب : سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب

تصنیف : حضرت مرزاغلام احمرصاحب قادیانی مسیح موعود ومهدی معهودعلیه

الصلوة والسلام

يهلاايدُيش : 1897ء

اشاعت هذا : 2016ء

تعداد : 1000

مطبع : فضل عمر پرنشنگ پریس قادیان

ناشر : نظارت نشرواشاعت قاديان

ضلع گورداسپور، پنجاب143516،انڈیا

## **ISBN:**

## SIRAJ-UD-DIN ISAI KE CHAR SWALON KA JAWAB

BY

HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI Promised Messiah and Mahdi

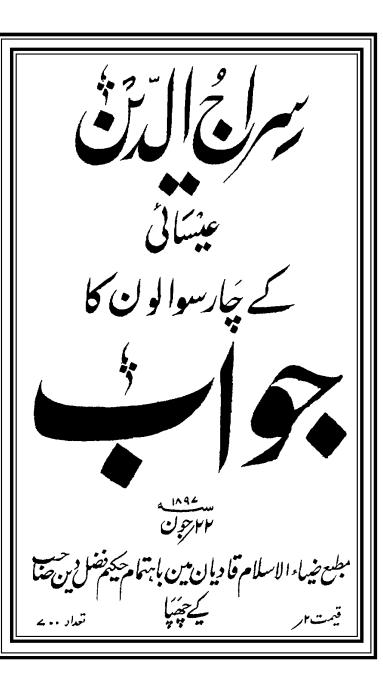

## بِسۡمِ اللهِ الرَّحٰنِ الرَّحِيۡمِ هُ ۗ نَحۡمَدُهُ وَنُصَلِّى نَحۡمَدُهُ وَنُصَلِّى

ایک صاحب سراج الدین نام عیسائی نے لا ہور سے چارسوال بغرض طلب جواب میں کا طرف بھیجے ہیں۔ میں مُناسب سمجھتا ہوں کہ فائدہ عام کیلئے ان کا جواب لِکھ کر شائع کردوں۔ لہذا ہر چہارسوال معہ جواب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

سوال ا:۔ ''عیسائی عقائد کے مطابق مسے کامشن اس دنیا میں بنی نوع انسان کی محبت کیلئے آنا اور نوع انسان کی خاطراپنے تنیک قُربان کر دینا تھا۔ کیا بانی اسلام کامشن اِن دونوں معنوں میں ظاہر ہوسکتا ہے یا نہیں؟۔ یا محبت اور قربانی کے علاوہ کسی اور بہتر الفاظ میں اِس مِشن کوظاہر کر سکتے ہیں؟''

الجواب: واضح ہو کہ اس سوال سے اصل مطلب سائل کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عیسائیوں کے خیال کے موافق دنیا میں یہ وعمسے اس لئے آیا تھا کہ گنہگاروں سے محبت کر کے ان کے گناہوں کی لعنت اپنے سر پر لیوے۔ اور پھران ہی گناہوں کی وجہ سے مارا جائے۔ کیا اِس لعنی قُربانی کا کوئی نمونہ گنہگاروں کی نجات کیلئے قر آن بھی پیش کرتا ہے یا نہیں؟ اورا گرنہیں پیش کرتا تو کیا اِس سے کوئی بہتر طریق انسانوں کی نجات کیلئے قر آن کوئی لعنت فی پیش کیا ہے؟ سواس کے جواب میں میاں سراج الدین صاحب کو معلوم ہو کہ قر آن کوئی لعنت فی رُبانی پیش نہیں کرتا۔ بلکہ ہرگز جائز نہیں رکھتا کہ ایک کا گناہ یا ایک کی لعنت کسی دُوسر سے پر (2) دُرانی جہ جائیکہ کروڑ ہالوگوں کی لعنت سی کہ ایک گانہ یا ایک کی لعنت کسی دُوسر سے پر (2) دُرانی جا کیں۔ دُرانی جا کیں۔ دُرانی جا کیں۔ دُرانی شریف صاف فرما تا ہے کہ لا تیز دُرق از رَدَیُّ وِرْدَرا مُخْرِی (بنی اسرائیل : ۱۲) یعنی قرآن شریف صاف فرما تا ہے کہ لا تیز دُرق از رَدَیُّ وَرْدَرا مُخْرِی (بنی اسرائیل : ۱۲) یعنی

ایک کا بوجھ دوسرانہیں اُٹھائے گا۔لیکن قبل اس کے جو میں مسکاہ نجات کے متعلق قرآنی ہدایت بیان کروں مناسب دیکھتا ہوں کہ عیسائیوں کے اس اصول کی غلطی لوگوں پر ظاہر کر دوں۔ تا وہ شخص جواس مسکلہ میں قرآن اور انجیل کی تعلیم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے مقابلہ کر سکے۔

یس واضح ہو کہ عیسائیوں کا بیاصول کہ خُدانے دُنیاسے پیارکر کے دُنیا کونجات دیئے کیلئے بیانتظام کیا کہ نافر مانوں اور کا فروں اور بدکاروں کا گناہ اپنے پیارے بیٹے یسُوع پر ڈالدیا۔اور دُنیا کو گناہ سے جھوڑانے کیلئے اِس کو منتی بنایا۔اورلعنت کی ککڑی سے لٹکایا۔ بید اصول ہرایک پہلوسے فاسداور قابلِ شرم ہے۔اگرمیزان عدل کے لحاظ سے اِس کوجانجا جائے توصریج میہ بات ظلم کی صُورت میں ہے کہ زید کا گناہ بکر پر ڈال دیا جائے۔انسانی کانشنس اس بات کو ہرگز پیندنہیں کرتا کہ ایک مجرم کو چھوڑ کواُس مجرم کی سز اغیر مجرم کو دی جائے۔اَوراگررُ وحانی فلاسفی کے رُوسے گُنہ کی حقیقت پرغور کی جائے تو اِس تحقیق کے رُو سے بھی پیعقیدہ فاسد مھم تاہے۔ کیونکہ گناہ در حقیقت ایک ایساز ہر ہے جواس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خُد اکی اطاعت اور خدا کی پُر جوش محبت اور مُحبَّانہ یا دالٰہی سے محروم اور بےنصیب ہواور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اُ کھڑ جائے اور یانی چُوسنے کے قابل نەرىج توۇ ەدن بدن خشك ہونے لگتا ہے اوراُس كى تمام سرسبزى برباد ہوجاتى ہے۔ یمی حال اُس انسان کا ہوتا ہے جس کا دِل خُد اکی محبت ہے اُ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ پس خشکی کی طرح گُناہ اس پرغلبہ کرتا ہے۔ سواس خشکی کاعلاج خُدا کے قانون قُدرت میں تین طور سے (3) ہے۔(1) ایک محبت (۲) استعفار جس کے معنے ہیں دبانے اور ڈھا نکنے کی خواہش۔ کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک ؤ ہسر سبزی کا اُمیدوار ہوتا ہے۔ (۳) تیسراعلاج توبہ ہے۔ یعنی زندگی کا یانی تھینچنے کیلئے تذلّل کے ساتھ خدا کی طرف پھرنااور

أس سے اپنے تنیُن زویک کرنااور معصیت کے حجاب سے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے تنیُن باہرنکالنا۔اورتوبصرف زبان سے ہیں ہے بلکتوبکا کمال اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔تمام نکیاں توبہ کی بھیل کیلئے ہیں۔ کیونکہ سب سے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں۔ دعامجھی توبہ ہے کیونکہ اُس سے بھی ہم خدا کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ اِسی لئے خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا۔ کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آ رام خدا کے اقرار اورائسکی محبت اورائسکی اطاعت میں ہے۔ اورائس کا نام نفس کے رکھا۔ کیونکہ وہ خداسے اتحاد پیدا کرنے والا ہے۔خداسے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باغ میں وہ درخت ہوتا ہے جو باغ کی زمین سےخوب پیوستہ ہوتا ہے۔ یہی انسان کا جنت ہے۔اور جس طرح درخت زمین کے یانی کو چُوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اس سے اپنے زہریلے بخارات باہر نکالتا ہے۔اس طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا یانی یُوس کرز ہر یلے مواد کے نکالنے پر قوت یا تا ہے اور بڑی آ سانی سے اُن مواد کو دفع کرتا ہے۔ اور خدامیں ہوکریاک نشوونمایا تا جاتا ہے۔ اور بہت چھیاتا اور خوشنما سرسبزی دکھلاتا اوراچھے پھل لا تاہے۔ مگر جوخدا میں پیوستہیں وہ نشوونمادینے والے یانی کو چُوس نہیں سکتا اِس لئے دم بدم خشک ہوتا چلا جا تا ہے۔ آخریتے بھی گِرجاتے ہیں اور خشک اور بیشکل مہنیاں رہ جاتی ہیں۔ پس چونکہ گناہ کی تشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے۔ اِس لئے اُس خشکی کے دور کرنے کیلئے سیدھا علاج مستحکم تعلق ہے۔جس پر قانون قدرت گواہی دیتا ہے۔ اِسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ کر کے فرما تا ہے۔

يَاكَيُّهُاالنَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ٥ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَّةً مَّرْضِيَّةً ٥ (4) فَادُخُولِي فِي عَبَادِي ٥ وَادُخُلِي جَنَّتِي ٥ (سورة الفجر ٢٠ تَا٣)

<sup>🖈 :</sup> نفس لغت میں عین شے کے معنی رکھتا ہے۔ منہ

لیعنی اے وہ نفس جوخدا سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف واپس چلا آ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جااور میرے بہشت کے اندرآ ۔

غرض گناہ کے دورکر نے کا علاج صرف خدا کی محبت اورعش ہے۔ لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو محبت اورعشق کے سرچشمہ سے نکلتے ہیں گناہ کی آگ پر پانی چھڑ کتے ہیں کیونکہ انسان خدا کیلئے نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگا تا ہے۔ خدا کو اِس طرح پر مان لینا کہ اُس کو ہرایک چیز پر مقدم رکھنا یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی۔ بیوہ پہلام رعبہ محبت ہے جو درخت کی اُس حالت سے مشابہ ہے جبکہ وہ زمین میں لگا یا جا تا ہے۔ اور پھر دوسرا مرتبہ استغفار جس سے بیمطلب ہے کہ خدا سے الگ ہوکرانسانی وجود کا پر دہ نہ کھل جائے۔ اور بیم مرتبہ درخت کی اُس حالت سے مشابہ ہے جبکہ وہ زور کر کے پور کے طور پر اپنی جڑ زمین میں قائم کر لیتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرتبہ تو بہ جواُس حالت کے مشابہ ہے کہ جب درخت اپنی جڑیں یانی سے قریب کر کے بچی کی طرح اُس کو بچوستا ہے۔ غرض گناہ کی فلاسفی بہی ہے کہ وہ خدا سے جدا ہوکر پیدا ہوتا ہے لہذا اُس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے۔ پس وہ کیسے خدا سے جدا ہوکر پیدا ہوتا ہے لہذا اُس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے۔ پس وہ کیسے خدا سے جدا ہوکر پیں جوکسی کی خود شی کوگناہ کا علاج کہتے ہیں۔

یہ ہنی کی بات ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے سردرد پررحم کر کے اپنے سر پر پتھر مار

لے۔ یا دوسرے کے بچانے کے خیال سے خودگشی کر لے۔ میرے خیال میں ہے کہ دنیا
میں کوئی ایسا دانا نہیں ہوگا کہ ایسی خودشی کو انسانی ہمدردی میں خیال کر سکے۔ بیشک انسانی
ہمدردی عمدہ چیز ہے۔ اور دوسروں کے بچانے کیلئے تکالیف اٹھانا بڑے بہادروں کا کام
ہے۔ مگر کیا ان تکلیفوں کے اٹھانے کی یہی راہ ہے جویسُوع کی نسبت بیان کیا جا تا ہے۔

(5) کاش اگریسُوع خودگشی سے اپنے تنین بچاتا اور دوسروں کے آرام کیلئے معقول طور پر

عقلندوں کی طرح تکلیفیں اٹھا تا۔ تو اُس کی ذات سے دنیا کوفا کدہ پہنچے سکتا تھا۔ مثلاً اگرایک غریب آ دمی گھر کا مختاج ہے اور معمار لگانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اِس صورت میں اگرایک معمارا اُس پررخم کر کے اُس کا گھر بنانے میں مشغول ہوجائے اور بغیر لینے اُجرت کے چند روز سخت مشقت اٹھا کر اُس کا گھر بنا دیو ہے تو بیشک میہ معمار تعریف کے قابل ہوگا۔ اور بیشک اُس نے ایک مسکین پراحسان بھی کیا ہے جس کا گھر بنادیا۔ لیکن اگروہ اُس شخص پررخم کر کے اینے سر پر پتھر مار لے تو اُس غریب کو اِس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ افسوس دنیا میں بہت تھوڑ ہے لوگ ہیں جو نیکی اور رخم کرنے کے معقول طریقوں پر چلتے ہیں اگر میر ہے ہے کہ بہت تھوڑ ہے لوگ ہیں جو نیکی اور رخم کرنے کے معقول طریقوں پر چلتے ہیں اگر میر ہے ہے کہ یہت تھوڑ نے لوگ ہیں جو نیکی اور رخم کرنے کے معقول طریقوں پر چلتے ہیں اگر میر ہے ہے کہ کی ہے تو یہوع کی حالت نہایت ہی لائق رخم ہے۔ اور میہ واقعہ پیش کرنے کے لائق نہیں کی ہے تو یہوع کی حالت نہایت ہی لائق رخم ہے۔ اور میہ واقعہ پیش کرنے کے لائق نہیں بلکہ چھیانے کے لائق ہے۔

اوراگرہم عیسائیوں کے اس اصول کولعنت کے مفہوم کے رُوسے جانچیں جو سے کی نسبت تجویز کی گئی ہے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصول کو قائم کر کے عیسائیوں نے یئو عمیے کی وہ بے ادبی کی ہے جو دنیا میں کسی قوم نے اپنے رسول یا نبی کی نہیں کی ہوگی ۔ کیونکہ یئوع کالعنتی ہوجانا گووہ تین دن کیلئے ہی سہی عیسائیوں کے عقیدہ نہیں کی ہوگی ۔ اور اگریئوع کولعنتی نہ بنایا جائے تو مسیحی عقیدہ کے روسے کفارہ اور قربانی میں داخل ہے ۔ اور اگریئوع کولعنتی نہ بنایا جائے تو مسیحی عقیدہ کے روسے کفارہ اور قربانی میں داخل ہوجاتے ہیں ۔ گویا اس تمام عقیدہ کاشہتے رابعت ہی ہے۔

اور یہ باتیں جویسُوع نوع انسان کی محبت کیلئے دنیا میں بھیجا گیا۔اورنوع انسان کی خاطراس نے اپنے تئیں قربان کیا۔ یہ تمام کارروائی عیسائیوں کے خیال میں اس شرط سے مفید ہے کہ جب بیعقیدہ رکھا جائے کہ یسُوع اوّل دنیا کے گنا ہوں کے باعث ملعون ہوا۔ اور لَعنت کی لکڑی پراٹکا یا گیا۔ اِسی لئے ہم پہلے اشارہ کرآئے ہیں کہ یسُوع مسیح کی قربانی (6)

لعنتی قربانی ہے۔ گناہ سے لعنت آئی اور لعنت سے صلیب ہوئی۔ اب تنقیح طلب بیامر ہے که کیالعنت کامفہوم کسی راستباز کی طرف منسوب کرسکتے ہیں ۔سوواضح ہوکہ عیسائیوں نے بیہ بڑی غلطی کی ہے کہ یسُوع کی نسبت لعنت کا اطلاق جائز رکھا۔ گووہ تین دن تک ہی ہویا اس سے بھی کم ۔ کیونکہ لعنت ایک ایسامفہوم ہے جوشخص ملعون کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اورکسی شخص کواس وقت لعنتی کہا جاتا ہے جبکہ اس کا دل خداسے بالکل برگشتہ اور اس کا دشمن ہوجائے۔اسی لئے تعین شیطان کا نام ہے۔اوراس بات کوکون نہیں جانتا کہ لعنت قُرب کے مقام سے رد کرنے کو کہتے ہیں۔اور پیلفظ اُس شخص کیلئے بولا جا تا ہے جس کا دل خدا کی محبت اوراطاعت سے دور جا پڑے اور درحقیقت وہ خدا کا دشمن ہوجائے۔لفظ لعنت کے یم معنی ہیں جسپر تمام اہل لغت نے اتفاق کیا ہے۔اب ہم یو چھتے ہیں کہ اگر در حقیقت یسُوع مسیح پرلعنت پڑگئ تھی تواس سے لازم آتا ہے کہ در حقیقت وہ مور دِغضب الہی ہو گیا تھا۔اور خدا کی معرفت اور اطاعت اور محبت اس کے دل سے جاتی رہی تھی اور خدا اس کا د شمن اور وہ خدا کا شمن ہو گیا تھااور خدااس سے بیز اراور وہ خدا سے بیز ارہو گیا تھا جیسا کہ لعنت کامفہوم ہے تو اِس سے لازم آتا ہے کہ وہ لعنت کے دنوں میں در حقیقت کا فراور خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور شیطان کا حصہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ پس یسُوع کی نسبت ایسا اعتقاد کرنا گویا نعوذ بالله اسکوشیطان کا بھائی بنانا ہے۔اور میرے خیال میں ایک راستباز نبی کی نسبت الی بیبا کی کوئی خدا ترس نہیں کرے گا بجُز اس شخص کے جوخبیث طبع اور نایا ک طبع ہو۔

پس جبکہ یہ بات باطل ہوئی کہ حقیقی طور پریسُوع میں کا دِل مور دِلعنت ہو گیا تھا۔ پس ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ ایسی لعنتی قربانی بھی باطل اور نا دان لوگوں کا اپنا منصوبہ ہے۔

(7) اگر نجات اِسی طرح حاصل ہوسکتی ہے کہ اوّل یسُوع کو شیطان اور خدا سے برگشتہ اور

خداسے بیزار مُلمبرایا جائے تولعت ہےالیی نجات پر!!!اس سے بہتر تھا کہ عیسائی اپنے لئے دوزخ قبول کر لیتے لیکن خدا کے ایک مُقّر ب کوشیطان کا لقب نہ دیتے۔افسوس کہ اِن لوگوں نے کیسی بیہودہ اور نایاک باتوں پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ایک طرف تو خدا کا بیٹا اور خداسے نکلاہوا۔اورخداسے ملاہوا فرض کرتے ہیں۔اور دوسری طرف شیطان کا لقب اس کو دیتے ہیں۔ کیونکہ لعنت شیطان سے خصوص ہے اور لعین شیطان کا نام ہے۔اور لعنتی وہ ہوتا ہے جوشیطان سے نکلااور شیطان سے ملا ہوااورخود شیطان ہے۔ پس عیسائیوں کے عقیدہ کے روسے یسُوع میں دوتھم کی تثلیث یائی گئی۔ایک رحمانی اورایک شیطانی اور نعوذ بالله یسُوع نے شیطان میں ہوکر شیطان کے ساتھ اپنا وجود ملایا۔اورلعنت کے ذریعہ سے شیطانی خواص اینے اندر لئے ۔ یعنے بیر کہ خدا کا نافر مان ہوا۔ خدا سے بیز ار ہوا۔ خدا کا دشمن ہوا۔اب میاں سراج الدین آپ انصافاً فرماویں کہ کیا بیمشن جوسیح کی طرف منسوب کیا جا تا ہے کوئی روحانی یامعقولی یا کیزگی اینے اندررکھتا ہے؟ کیا دنیامیں اس سے بدتر کوئی اور عقيده بھی ہوگا کہ ایک راستیا زکواپنی نجات کیلئے خدا کا شمن اور خدا کا نافر مان اور شیطان قرار دیا جائے؟ خدا کوجوقا در مطلق اور حیم و کریم تھااس عنتی قربانی کی کیاضرورت پڑی؟ پھر جب اس اصول کواس پہلو سے دیکھا جائے کہ کیااس تعنتی قربانی کی تعلیم یہودیوں کوبھی دی گئ ہے یانہیں تواور بھی اس کے کذب کی حقیقت کھلتی ہے کیونکہ پیربات ظاہر ہے کہا گرخدا تعالیٰ کے ہاتھ میں انسانوں کی نجات کیلئے صرف یہی ایک ذریعہ تھا کہاں کا ایک بیٹا ہواور وہ تمام گنہ گاروں کی لعنت کواینے ذمہ لے لے۔اور پھرلعنتی قربانی بن کر صلیب پر کھینچا جائے تو بیامرضروری تھا کہ یہودیوں کیلئے توریت اور دوسری کتابوں میں جو (8) یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں اس لعنتی قربانی کا ذکر کیا جاتا۔ کیونکہ کوئی عقلمنداس بات کو باور نہیں کرسکتا کہ خدا کاوہ ازلی ابدی قانون جوانسانوں کی نجات کیلئے اس نے مقرر کررکھا ہے ہمیشہ بدلتارہے اور توریت کے زمانہ میں کوئی اور ہواور انجیل کے زمانہ میں کوئی اور قرآن کے زمانہ میں کوئی اور ہو۔اور دوسرے نبی جو دنیا کے اور حصوں میں آئے ان کیلئے کوئی اور ہو۔ اب ہم جب تحقیق اور تفتیش کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ توریت اور یہود یوں کی تمام کتابوں میں اس لعنتی قربانی کی تعلیم نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے ان دنوں میں بڑے بڑے یہودی فاضلوں کی طرف خط لکھے اور ان کو خدا تعالیٰ کی قشم دیکر پوچھا کہ انسانوں کی نجات کیلئے توریت اور دوسری کتابوں میں تہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ کیا پیعلیم دی گئی ہے کہ خدا کے بیٹے کے کفارہ اور اسکی قربانی پر ایمان لاؤ؟ یا کوئی اور تعلیم ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نجات کے بارے میں توریت کی تعلیم بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ یعنی خدا کی طرف سیار جوع کرنااور گناہوں کی معافی جا ہنااور جذبات نفسانیہ سے دور ہوکرخدا کی رضا کیلئے نیک اعمال بجالا نااوراس کے حدوداور قوانین اوراحکام اوروصیتوں کو بڑے زوراور شختی کشی کے ساتھ بجالانا یہی ذریعہ نجات ہے جو بار بارتوریت میں ذکر کیا گیا جسپر ہمیشہ خدا کے مقدس نبی یابندی کراتے چلے آئے ہیں اورجس کے چھوڑنے پرعذاب بھی نازل ہوتے رہے ہیں۔'اوراُن فاضل یہودیوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی مفصل چھیات سے مجھ کو جواب دیا بلکہ اُنہوں نے اپنے محقق فاضلوں کی نادراور بے مثل کتابیں جواس بارے میں لکھی گئی تھیں میرے یاس بھیج دیں جواب تک موجود ہیں اور چھیات بھی موجود ہیں۔ جوشخص دیکھنا چاہے میں دِکھا سکتا ہوں۔اورارادہ رکھتا ہوں کہایک مفصّل کتاب میں وہ سب اسناد درج کر دوں۔

(9) اب ایک عقلمند کونہایت انصاف اور دل کی صفائی کے ساتھ سوچنا چاہیئے کہ اگر تہیں بات سچ ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے یسُوع مسیح کواپنا بیٹا قرار دیکراورغیروں کی لعنت اس پرڈال کرپھراس لعنتی قربانی کولوگوں کی نجات کیلئے ذریعہ ٹھہرایا تھااور یہی تعلیم یہودیوں کوہلی تھی تو

کیا سبب تھا کہ یہودیوں نے آج تک اس تعلیم کو پوشیدہ رکھااور بڑےاصرار سے اسکے د شمن رہے اور بیاعتراض اور بھی قوت یا تا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تعلیم کوتازہ كرنے كيلئے ساتھ ساتھ نبى بھى چلے آئے تھے۔اور حضرت موسىٰ نے كئى لا كھانسانوں كے سامنے توریت کی تعلیم کو بیان کیا تھا۔ پھر کیونکرممکن تھا کہ یہودی لوگ الیی تعلیم کو جومتوا تر نبیوں سے ہوتی آئی بھلا دیتے ۔ حالا نکہ انکو تھم تھا کہ خدا کے احکام اور وصایا کو اپنی چوکھٹوں اور درواز وں اور آستینوں پرکھیں اور بچوں کوسکھا ئیں اورخود حفظ کریں۔اب کیا یہ بات سمجھ آسکتی ہے یاکسی کا یاک کانشنس بے گواہی دے سکتا ہے کہ باوجوداتی نگہداشت کے سامانوں کے تمام فرقے یہود کے توریت کی اُس پیاری تعلیم کو بھول گئے جس پران کی نجات کامدارتھا۔ یہودی نہآج سے بلکہ قدیم سے پیر کہتے چلے آئے ہیں کہ توریت میں وہی باتیں ذریعہ نجات بتلائی گئی ہیں جوقر آن میں ذریعہ نجات بتلائی گئی ہیں۔ چنانچہ قر آن شریف کے وقت میں بھی انہوں نے یہی گواہی دی اور اب بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔اور اسی مضمون کی اُن کی چنٹھیاں اور نیز کتابیں میرے یاس پینچی ہیں۔اگر یہودیوں کونجات کیلئے اس لعنتی قربانی کی تعلیم دی جاتی تو کچھ سبب معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں وہ اس تعلیم کو پوشیدہ کرتے۔ ہاں میمکن تھا کہ وہ یسُوع مسے کوخدا کا بیٹا کر کے نہ مانتے اوراس کی صلیب کو سیچے بیٹے کی صلیب تصور نہ کرتے۔اور یہ کہتے کہ وہ حقیقی بیٹا جس کی قربانی سے دنیا کو نجات ملے گی پنہیں ہے۔ بلکہ آیندہ کسی زمانہ میں ظاہر ہوگا مگریہ توکسی طرح ممکن نہ تھا کہ تمام فرقے یہود کے سرے سے الی تعلیم سے انکار کر دیتے جوان کی کتابوں میں موجود تھی۔اورخدا کے یاک نبی اس کو تازہ کرتے آئے تھے۔ یہودی اب تک زندہ موجود ہیں (10) اوران کے فاضل اور عالم بھی موجود ہیں اوران کی کتابیں بھی موجود ہیں۔اگر کسی کوشک ہوتو ان سے بالمواجہ دریافت کر لے۔کیاایک عقلمند جو در حقیقت سیائی کی تلاش میں ہے وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ یہودیوں کی بھی اس میں گواہی لے۔کیا یہودی وہ پہلے گواہ نہیں ہیں جو صد ہابرسوں سے توریت کی تعلیم کو حفظ کرتے چلے آئے ہیں؟ ایک عاجز انسان کوخدا بنانانہ اس پر پہلی تعلیموں کی گواہی نہ تعلیموں کے وارثوں کی گواہی نہ بھی گا گواہی نہ تعلیم کی گواہی ہے گا گواہی۔کیا ان گندی اور نامعقول کی گواہی نہ نایا کی فطرت لوگوں کا کام ہے؟!!

پھر جب اس عقیدہ کواس پہلو سے دیکھا جائے کہ باوجودیکہ توریت کی متوارث اور قدیم تعلیم کی مخالفت کی گئی اورایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا گیا اورایک راستباز کے دل کوعنتی اورخداسے دوراورمبچوراورشیطان کا ہم خیال گلہرایا گیا۔ پھران سبخرابیوں کے ساتھاس لعنتی قربانی کوقبول کرنے والوں کیلئے فائدہ کیا ہوا۔ کیا وہ گناہ سے باز آ گئے یاان کے گناہ بخشے گئے تو اور بھی اس عقیدہ کی لغویت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ گناہ سے باز آنا اور سچی یا کیزگی حاصل کرنا تو بیداہت خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ بموجب عقیدہ عیسائیوں کے حضرت داؤد علیہ السّلام بھی کفارہ یسُوع پر ایمان لائے تھے۔لیکن بقول اُن کے ایمان لانے کے بعدنعوذ باللہ حضرت داؤ دیے ایک بے گناہ کوتل کیا اوراس کی جورو سے زناہ کیا اورنفسانی کاموں میں خلافت کے خزانہ کا مال خرچ کیا۔اورسوتک جوروکی۔اوراخیرعمرتک اینے ان گناہوں کو تازہ کرتے رہے اور ہرروز کمال گستاخی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کیا۔ یس اگریسُوع کی لعنتی قربانی گناہ سے روک سکتی تو بقول ان کے داؤ داس قدر گناہ میں نہ (11) ڈوبتا۔ آیہا ہی یسوع کی تین نانیاں زنا کی بری حرکت میں مبتلا ہوئیں۔ پس ظاہر ہے کہ اگر یئوع کی لعنتی قربانی پرایمان لا نا اندرونی یا کیزگی پیدا کرنے کیلئے کچھاٹر رکھتا تو اس کی نانیاں ضروراس سے فائدہ اٹھا تیں اورایسے قابلِ شرم گناہوں میں مبتلانہ ہوتیں۔ایساہی یسُوع کے حوار بول سے بھی ایمان لانے کے بعد قابل شرم گناہ سرزد ہوئے۔ یہودا

اسکر یوطی نے تیس روپیہ پریسُوع کو پیچا اور پطرس نے سامنے کھڑ ہے ہوکر تین مرتبہ یسُوع پرلعنت بھیجی اور باقی سب بھاگ گئے ۔ اور ظاہر ہے کہ نبی پرلعنت بھیجنا سخت گناہ ہے۔ اور یورپ میں جو آ جکل شراب خواری اور زنا کاری کا طوفان بَر پا ہے اس کے لکھنے کی حاجت نہیں ۔ ہم اپنے کسی پہلے پر چہ میں بعض بزرگ پاوری صاحبوں کی زنا کاری کا ذِکر یورپ کے اخبارات کے حوالہ سے کر چکے ہیں ۔ ان تمام واقعات سے بکمال صفائی ثابت ہوتا ہے کہ لیعنتی قربانی گناہ سے روکنہیں سکی ۔

اب دوسراشق بیہ ہے کہا گر گناہ رُکنہیں سکتے تو کیا اس تعنتی قربانی سے ہمیشہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ گویا بدایک ایبانسخہ ہے کہ ایک طرف ایک بدمعاش ناحق کا خون کر کے یا چوری کرکے یا جھوٹی گواہی سے کسی کے مال یا جان یا آ بروکونقصان پہنچا کراور یاکسی کے مال کوغین کےطوریر د با کراور پھراس لعنتی قربانی پرایمان لا کرخدا کے بندوں کےحقوق کو ہضم کرسکتا ہے۔اوراییا ہی زنا کاری کی نایاک حالت میں ہمیشہرہ کرصرف تعنتی قربانی کا اقرار کرکے خدا تعالی کے قہری مواخذہ سے پچ سکتا ہے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ ارتکاب جرائم کر کے پھراس لعنتی قربانی کی پناہ میں جانا بدمعاشی کا طریق ہے۔ اورمعلوم ہوتا ہے کہ بولوس کے دل کوبھی بید دھڑ کا شروع ہو گیا تھا کہ بیاصول صحیح نہیں ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ 'یسُوع کی قربانی پہلے گناہ کیلئے ہے اور یسُوع دوبارہ مصلوب نہیں ہو سکتا۔''لیکن اس قول سے وہ بڑی مشکلات میں پھنس گیا ہے۔ کیونکہ اگریہی تیجھے ہے کہ (12) یسُوع کی لعنتی قربانی پہلے گناہ کیلئے ہے تو مثلاً داؤد نبی نعوذ باللہ ہمیشہ کے جہنم کے لائق تھم سے گا۔ کیونکہ اس نے اور آیا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے زنا کر کے پھراس عورت کو بغیر خدا کی اجازت کے تمام عمراینے گھر میں رکھا۔اور وہی مرتیم کےسلسلہ امہات میں یسُوع کی مقدس نانی ہے۔علاوہ اس کے داؤد نے سوتک بیوی بھی کی ۔جن کا کرنا بموجب

اقرارعیسائیوں کےاسکوروانہیں تھا۔ پس بیرگناہ اس کا پہلا گناہ نہر ہا بلکہ بار باروا قع ہوتا ر ہا۔اور ہرایک دن نےسرےاُس کااعادہ ہوتا تھا۔ پھر جبکه عنتی قربانی گناہ سے روکنہیں سکتی تو بیشک عام عیسائیوں سے بھی گناہ ہوتے ہونگے جیسا کہ اب بھی ہور ہے ہیں۔ پس بموجب اصول پولوس کے دوسرا گناہ ان کا قابلِ معافی نہیں اور ہمیشہ کا جہنم اسکی سزاہے۔ اس صورت میں ایک بھی عیسائی دائمی جہنم سے نجات یا نیوالا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً میاں سراج الدین دور نہ جائیں اینے حالات ہی دیکھیں کہ پہلے انہوں نے مریم کے صاحبزادے کو خدا کا بیٹا مان کر لعنتی قربانی کا بیشمہ یا یا۔ اور پھر قادیان میں آ کرنے سرے مسلمان ہوئے اور اقرار کیا کہ میں نے بیٹسمہ لینے میں جلدی کی تھی اور نمازیڑھتے رہےاور بار ہامیرے رُوبروئے اقر ارکیا کہ کفارہ کی لغویّت کی حقیقت بخو بی میرے برگھل گئی ہے اور میں اسکو باطل جانتا ہوں۔ اور پھر قادیان سے واپس جاکریا دریوں کے دام میں پھنس گئے اورعیسائیت کواختیار کیا۔اب میاں سراج الدین کوخودسو چنا چاہیئے کہ جب اوّل وہ بیشمہ یا کرعیسائی دین سے پھر گئے تھے اور قول اور فعل سے انہوں نے اسکے برخلاف کیا توعیسائی اصول کے روسے بیرایک بڑا گناہ تھا جو دوسری دفعہان سے وقوع میں آیا۔ پس پولوس کے قول کے مطابق بہ گناہ ان کا بخشانہیں جائیگا۔ کیونکہ اس کیلئے دوسری صلیب کی ضرورت ہے۔

15) اوراگریہ کہوکہ پولوس نے خلطی کھائی ہے یا جھوٹ بولا ہے اوراصل بات بہتی ہے کہ لعنتی قربانی پرایمان لانے کے بعد کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا۔ چوری کرو، زنا کرو، خون ناحق کرو، جھوٹ بولو، امانت میں خیانت کروغرض کچھ کروکسی گناہ کا مواخذہ نہیں تو ایسا مذہب ایک ناپا کی پھیلانے والا مذہب ہوگا اور وقت کی گور نمنٹ کو مناسب ہوگا کہ ایسے عقائد کے یابندوں کی صانتیں لیوے۔ اور اگر پھراس خیال کو دوبارہ پیش کرو کہ لعنتی قربانی پر

ایمان لانے والا سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور گناہ سے پاک ہوجا تا ہے۔ تو ہم اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بات ہر گرضی خہیں ہے اور ہم ابھی داؤد نبی کا گناہ یسوع کی نانیوں کے گناہ اور حفرات پا دری صاحبوں کے گناہ لکھ چکے ہیں اور نانیوں کے گناہ اور حضرات پا دری صاحبوں کے گناہ لکھ چکے ہیں اور اس بات کوتمام اہل تجربہ جانتے ہیں کہ یورپ ان دنوں میں بدکاریوں میں اوّل درجہ پر ہے۔ اگر فرض کے طور پر کسی کی پاک زندگی کی نظیر دی جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حقیقت میں اُس کی زندگی پاک ہے۔ بہتیرے بدمعاش حرام خورزانی دیوث شراب خوار خدا کے منکر بظاہر پاک زندگی دکھلا سکتے ہیں اور اندر سے ان قبروں کی طرح ہوتے ہیں جن میں بجرمعنی مردہ اور اس کی ہڑیوں کے اور پچھ بھی نہیں ہوتا۔

ماسوااس کے بیخیال کرنا بھی ہجا ہے کہ کسی قوم کے سارے کے سارے اپنی فطرت
کی رُوسے نیک یا سب کے سب فطر تا بدمعاش ہیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے قانون
قدرت نے یہ دعویٰ کرنے کا حق ہرایک قوم کو بخشا ہے کہ جیسے اُن میں بعض لوگ فطر تا
بداخلاق اور بدسرشت اور بداندیش اور بدکر دار ہیں ایسا ہی بمقابلہ اُن کے بعض دوسرے
لوگ فطر تا دل کے غریب نیک خلق نیک چلن نیک کر دار ہیں۔ اس قانون قدرت سے نہ
ہندوباہر ہیں نہ پارتی نہ یہودتی نہ سکھ نہ بدھ مذہب والے یہاں تک کہ چوہڑ نے اور چہار
کی ای قانون میں داخل ہیں اور جیسے جیسے لوگ تہذیب اور شائشگی میں بڑھتے ہیں اور ان (14)
کا قومی مجمع عزت اور علم اور وقار کا رنگ پکڑتا جاتا ہے اسی قدر ان کے نیک فطرت لوگ اپنی
پاک زندگی اور نیک چلنی میں زیادہ نا موری حاصل کرتے ہیں اور نمایاں چمک کے ساتھ اپنا
نمونہ دکھلاتے ہیں۔ اگر تمام قوموں کے بعض افراد میں فطر تا سعادت کا مادہ نہ ہوتا تو تبدیل
مذہب سے بھی وہ مادہ پیدا نہ ہوسکتا کیونکہ خداکی فطرت میں تبدیل نہیں۔ اگر کوئی حقیق سچائی
کا بھوکا اور پیاسا ہے تو ضرور اس کو ما ننا پڑے گا کہ مذہب کے وجود سے پہلے یہ خدا داد تھیے

طبائع میں ہوچکی ہے کہ کسی کی فطرت میں غلبہ کم اور محبت اور کسی کی فطرت میں غلبہ درشتی اور غضب ہے۔ اب مذہب بیسکھلاتا ہے کہ وہ محبت اور اطاعت اور صدق اور وفا جو مثلاً ایک بت پرست یا انسان پرست مخلوق کی نسبت عبادت کے رنگ میں بجالاتا ہے ان ارادوں کو غدا کی طرف چھیرے اور وہ اطاعت خدا کی راہ میں دکھلائے۔

بیسوال کہ مذہب کا تصرف انسانی قویل پر کیا ہے انجیل نے اس کا کوئی جوابنہیں دیا کیونکہ انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے۔لیکن قرآن شریف بڑی تفصیل سے باربار اس مسکلہ کوحل کرتا ہے کہ مذہب کا بیمنصب نہیں ہے کہ انسانوں کی فطرتی تویٰ کی تبدیل کرے اور بھیڑ بیئے کو بکری بنا کر دکھلائے ۔ بلکہ مذہب کی صرف علت غاتی ہیہ ہے کہ جوتو کی اور ملکات فطرتاً انسان کے اندرموجود ہیں ان کواینے محل اورموقعہ پرلگانے کیلئے رہبری کرے۔مذہب کا بیاختیار نہیں ہے کہ سی فطرتی قوت کو بدل ڈالے۔ ہاں بیاختیار ہے کہ اس کومل پر استعال کرنے کیلئے ہدایت کرے اور صرف ایک توت مثلاً رحم یا عفو پر زور نہ ڈالے بلکہ تمام قوتوں کے استعال کیلئے وصیت فرمائے کیونکہ انسانی قوتوں میں سے کوئی بھی قوت بُری نہیں بلکہ افراط اور تفریط اور بداستعالی بُری ہے اور جوشخص قابل ملامت ہے وہ صرف فطرتی قویٰ کی وجہ سے قابل ملامت نہیں بلکہ ان کی بداستعالی کی وجہ سے قابل (15) ملامت ہے۔غرض قسام مطلق نے ہرایک قوم کوفطرتی قوی کا برابر حصد دیا ہے اور جیسا کہ ظاہری ناک اور آئکھ اور منہ اور ہاتھ اور پیروغیرہ تمام قوموں کے انسانوں کوعطا ہوئے ہیں ایساہی باطنی قوتیں بھی سب کوعطا ہوئی ہیں ۔اور ہرایک قوم میں بلحاظ اعتدال یاافراط اور تفریط کے اچھے آ دمی بھی ہیں اور بُرے بھی لیکن مذہب کے اثر کے روسے سی قوم کا اچھا بن جانا یاکسی مذہب کوکسی قوم کی شایستگی کا اصل موجب قرار دینا اُس وقت ثابت ہوگا کہ اس مذہب کے بعض کامل پیروؤں میں اس قسم کے روحانی کمال یائے جائیں جو دوسرے

مذہب میں ان کی نظیر خال سکے۔سومیں زور سے کہتا ہوں کہ بیخاصہ اسلام میں ہے۔

اسلام نے ہزاروں لوگوں کو اُس درجہ کی پاک زندگی تک پہنچایا ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ کہ سکتے ہیں کہ گو یا خدا کی روح ان کے اندرسکونت رکھتی ہے۔ قبولیت کی روشنی ان کے اندرالی پیدا ہوگئ ہے کہ گو یا وہ خدا کی تجلیات کے مظہر ہیں۔ بیلوگ ہرا یک صدی میں ہوتے رہے ہیں اور نراا پنے منہ کا دعویٰ نہیں بلکہ خدا گواہی دیتار ہا ہے کہان کی پاک زندگی ہے۔

یا درہے کہ خدا تعالی نے قرآن شریف میں اعلی درجہ کی یاک زندگی کی پیملامت بیان فرمائی ہے کہ ایسے خص سے خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالی ایسے شخصوں کی دعا سنتا ہے اوران سے ہمکلام ہوتا ہے اور پیش از وقت ان کوغیب کی خبریں بتلا تا ہے اوران کی تائید کرتا ہے۔ سوہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اسلام میں ایسے ہوتے آئے ہیں۔ چنانچہ اس زمانه میں بینمونه دکھلانے کیلئے بیرعاجز موجود ہے۔ مگرعیسائیوں میں بیلوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو نجیل کی قرار دادہ نشانیوں کے موافق اپناحقیقی ایمان اوریا ک زندگی ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرایک چیزا پنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے جبیبا کہ ہرایک درخت ا پنے پپلوں سے بیچانا جاتا ہے اور اگر یاک زندگی کا صرف دعویٰ ہتی ہے اور کتابوں کے (16) مقرر کر دہ نشان اُس دعویٰ پر گواہی نہیں دیتے تو بید عویٰ باطل ہے کیا نجیل نے سیجے اور واقعی ایمان کی کوئی نشانی نہیں کھی؟ کیااس نے ان نشانوں کوفوق العادۃ کے رنگ میں بیان نہیں کیا؟ پس اگرانجیلوں میں سیچے ایمانداروں کے نشان لکھے ہیں۔تو ہرایک عیسائی یاک زندگی کے مدعی کو انجیل کے نشانوں کے موافق آ زمانا چاہیئے۔ ایک بڑے بزرگ یا دری کا ایک غریب سے غریب مسلمان کے ساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ پھراگراس یا دری میں اُس غریب مسلمان کے مقابل پر کچھ بھی آسانی روشی کا حصہ پایا

جائے تو ہم ہرایک سزا کے مستحق ہیں ۔اسی وجہ سے میں کئی دفعہ اس بارے میں عیسائیوں کے مقابل پراشتہار دے چکا ہوں۔اور میں سے سے کہتا ہوں اور میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے پر ثابت ہوگیا ہے کہ فقی ایمان اور واقعی یا ک زندگی جو آسانی روشنی سے حاصل ہو بُجُز اسلام کے کسی طرح مل نہیں سکتی۔ یہ یاک زندگی جوہم کوملی ہے بیصرف ہمارے منہ کی لاف و گزاف نہیں۔اس پر آسانی گواہیاں ہیں۔کوئی پاک زندگی بُجز آسانی گواہی کے ثابت نہیں ہوسکتی۔ اور کسی کے چھیے ہوئے نفاق اور بے ایمانی پر ہم اطلاع نہیں یا سکتے۔ ہاں جب آ سانی گواہی والے یاک دل لوگ کسی قوم میں یائے جائیں توباقی قوم کےلوگ بظاہر یاک زندگی نمابھی یاک زندگی والے سمجھے جائیں گے۔ کیونکہ قوم ایک وجود کے حکم میں ہے۔ اورایک ہی نمونہ سے ثابت ہوسکتا ہے کہ اس قوم کوآ سانی یا ک زندگی مل سکتی ہے۔ 🏠 اسی بنا پر میں نے عیسائیوں کیلئے ایک فیصلہ کرنے والا اشتہار دیا تھا۔ پس اگران کوت کی طلب ہوتی تو وہ اس طرف متوجہ ہوتے ۔اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ عیسائیوں کو بھی ایمان اوریاک زندگی کا دعویٰ ہے اورمسلمانوں کوبھی۔اب تنقیح طلب پیامر ہے کہان دونوں گروہوں میں سے خدا کے نز دیک کس کا ایمان مقبول اور کس کی واقعی یاک زندگی (17) ہے۔اورس کا ایمان صرف شیطانی خیالات اور پاک زندگی کا دعویٰ صرف نابینائی کا دھوکہ ہے۔ پس میرے نزدیک جوامیان اپنے ساتھ آسانی گواہیاں رکھتا ہے اور قبولیت کے آ ثاراس میں پائے جاتے ہیں وہی ایمان صحیح اور مقبول ہے اور ایساہی پاک زندگی وہی واقعی طور پر ہے جواینے ساتھ آسانی نشان رکھتی ہے۔وجہ پیکہ اگر صرف دعویٰ ہی قبول کرنا ہے تو دنیا کی تمام قومیں یہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم میں بڑے بڑے لوگ یاک زندگی والے گذرے ہیں اور موجود ہیں بلکہ ان کے اعمال اور افعال بھی پیش کرتے ہیں جن کی

<sup>🖈</sup> نوٹ: اس جگہ کوئی گذشتہ قصہ پیش کرنالغو ہے موجودہ وا قعات کو بالمقابل دکھلا ناچا ہیئے ۔ منہ

اندرونی حقیقت کا فیصله کرنامشکل ہے سواگر عیسائیوں کا بیزخیال ہے که کفارہ سے پاک ایمان اور یاک زندگی ملتی ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اب میدان میں آئیں اور دعا کے قبول ہونے اور نشانوں کے ظہور میں میرے ساتھ مقابلہ کرلیں۔اگر آسانی نشانوں کے ساتھ ان کی زندگی یاک ثابت ہوجائے تو میں ہرایک سزا کامستوجب ہوں اور ہرایک ذلّت کا سزاوار ہوں میں بڑے زورسے کہتا ہوں کہ روحانیت کے رُو سے عیسائیوں کی نہایت گندی زندگی ہےاوروہ یاک خداجوآ سان اورز مین کا خداہےان کی اعتقادی حالتوں سے ایسا متنفر ہے جبیبا کہ ہم نہایت گندے اور سر ہوئے مُردار سے متنفر ہوتے ہیں۔اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں اور اگر اس قول میں میرے ساتھ خدانہیں ہے تو نرمی اور آ ہسگی سے مجھ سے فیصلہ کرلیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہرگز وہ یا ک زندگی عیسائیوں میں موجودنہیں ہے جوآ سان سے اُتر تی اور دلوں کو روش کرتی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں بیان کرآیا ہوں بعضوں میں فطرتی بھلا مانس ہونا اور عام قوموں کی طرح یا یا جاتا ہے۔سوفطرتی شرافت سے میری بحث نہیں اس غربت اور شرافت کے لوگ ہرایک قوم میں کم وبیش یائے جاتے ہیں یہاں تک کہ بھنگی اور چمار بھی اس سے باہز ہیں لیکن میرا کلام آسانی یا ک زندگی میں ہے جو خدا کی زندہ کلام سے حاصل ہوتی اور آسان سے اترتی اور اپنے ساتھ آسانی نشان (18) رکھتی ہے۔ سویہ عیسائیوں میں موجو زنہیں۔ پھر کوئی ہمیں سمجھائے کہ عنتی قربانی کا فائدہ کیا ?197

اب جب کہ اس نجات کے طریق کی تفصیل ہو چکی جوعیسائی یسُوع کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس پر طبعاً میسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلّ اللّٰہ ہم کامِشن بھی پہل عنتی محبت اور تعنتی قربانی نوع انسان کی پاکیزگی اور نجات کیلئے پیش کرتا ہے یا کوئی اور طریق پیش کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پلید اور نا یا ک طریق سے اسلام کا دامن بالکل

منزہ ہے۔وہ کوئی لعنتی قربانی پیش نہیں کر تا اور نہ عنتی محبت پیش کر تا ہے بلکہ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم سچی پاکیز گی حاصل کرنے کیلئے اپنے وجود کی پاک قربانی پیش کریں جو اخلاص کے پانیوں سے دھوئی ہوئی اور صدق اور صبر کی آگ سے صاف کی ہوئی ہے۔جیسا کہ وہ فرما تا ہے۔

بَلَى مَنْ اَسُلَمَ وَجُهَهُ يِلْهِ وَهُوَ فَعُسِنَّ فَلَهُ اَجُرُهُ عِنْدَرَبِّهِ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَعُزَنُونَ (سورة البقرة:١١٣)

لیعنی جوشخص اپنے وجود کوخدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اس کی راہوں میں وقف کرے۔ اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو۔ سووہ سرچشمہ قُرب الہی سے اپنا اجر پائے گا۔ اور ان لوگوں پر نہ بچھ خوف ہے نہ بچھ غم ۔ لیعنی جوشخص اپنے تمام قوئی کوخدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کیلئے اس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہوجائے۔ اور حقیقی نیکی کے بجالا نے میں سرگرم رہے۔ سواس کوخدا اپنے پاس سے اجردے گا اور خوف اور حزن سے نجات بخشے گا۔

یادرہے کہ یہی اسلام کا لفظ کہ اس جگہ بیان ہوا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ بیدعا سکھلاتا ہے۔ اللہ بنا الطِّیرَ اطّ اللهُ سُتَقِیْدَ صِرَ اطّ اللّٰنِینَ اَنْعَهْتَ عَلَیْهِدُ

(سورة الفاتحة: ٢ تا٤)

(19) یعنی ہمیں استفامت کی راہ پر قائم کر ان لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسانی دروازے کھلے۔واضح رہے کہ ہرایک چیز کی وضع استفامت اس کی علّت غائی پر نظر کر سے بھی جاتی ہے۔اور انسان کے وجود کی علّت غائی یہ نے کہ نوع انسان خدا کیلئے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استفامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت ابدی کیلئے

(سور لابنی اسر ائیل:۲۰)

لیعنی جو شخص اس جہان میں اندھار ہا اور خدا کے دیکھنے کا اس کونور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ غرض خدا کے دیکھنے کیلئے انسان اسی دنیا سے حواس لے جاتا ہے۔ جس کو اِس دنیا میں یہ حواس حاصل نہیں ہوئے اور اس کا ایمان محض قصّوں اور کہانیوں تک محدود رہا وہ ہمیشہ کی تاریکی میں پڑے گا۔ غرض خدا تعالی نے پاک زندگی اور حقیقی نجات کے حاصل کرنے کیلئے ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ ہم بالکل خدا کے ہوجائیں۔ اور سچی وفاداری کے ساتھ اس کے آستانہ پر گریں اور اس بدذاتی سے اپنے تئیں الگ رکھیں کہ مخلوق کو خدا کہنے گئیں اگرچہ مارے جائیں گلڑے کئے جائیں آگ میں جلائے جائیں اور خدا کی ہستی پراٹینے خون سے مہرلگائیں۔ اسی وجہ سے خدا نے ہمارے دین کا (20) جائیں اور خدا کی ہستی پراٹینے خون سے مہرلگائیں۔ اسی وجہ سے خدا نے ہمارے دین کا (20)

صاف شہادت دیتا ہے کہ جو قرآن نے یا کیزگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کا طریق سکھا یا ہے یہی طریق جسمانی عالم میں بھی یا یا جاتا ہے۔ہم روز دیکھتے ہیں کہتمام حیوانات اور نباتات میں بُری غذا کے ملنے اور اچھی غذا کے مفقود ہونے سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔اورقدرت نے طریق انسدادیجی رکھاہے کہ خوراک کیلئے صالح چیزیں میسر کی جائیں اورردِّ ی کو بند کرد یا جائے ۔مثلاً درختوں کی طرف دیکھو کہ وہ تندرست رینے کیلئے دوخصلت اینے اندرر کھتے ہیں۔ایک پیر کہ وہ اپنی جَرٌوں کوزمین کے اندر دَباتے کیلے جاتے ہیں تا الگ رہ کرخشک نہ ہوجا ئیں۔ دوم پیر کہ وہ اپنی جڑوں کی نالیوں کے ذریعہ سے زمین کا یانی ا پنی طرف کھینچتے ہیں اور اس طرح پرنشوونما کرتے ہیں۔ سویہی اصول قدرت نے انسان كيلئ ركھاہے۔ يعنى وہ أسى حالت ميں كامياب ہوتاہے كداوّل صدق وثبات كے ساتھ خدا میں اپنے تنیک مستحکم کرتا ہے اور استغفار کے ساتھ اپنی جڑوں کوخدا کی محبت میں لگا تا ہے اور پھر قولی اور عملی تو بہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکنے کے ذریعہ سے اپنے انکسار اور تذکّل کی نالیوں کے ساتھ رہانی یانی اپنی طرف کھنیجتا ہے اور اس طرح پر ایسایانی کو اپنی طرف متوجہ کرتاہے کہ گنہ کی خشکی کو دھوڈ التااور کمزوری کو دورکر دیتاہے۔

اوراستغفارجس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں قرآن شریف میں دومعنی پرآیا ہے۔ ایک توبیہ کہا ہے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گنا ہوں کے ظہور کو جوعلیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں خدا تعالی کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہوکر کی حالت میں جوش مارتے ہیں خدا تعالی کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہوکر (21) اس سے مدد چا ہنا یہ استغفار تو مقر بول کا ہے جوایک طرفۃ العین خدا سے ملکے دہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانے ہیں اس لئے استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تھا ہے رکھے۔ اور دوسری قسم استغفار کی ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھا گنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے تایا ک نشوونما یا کر

گناہ کی خشکی اور زوال سے نے جائے اور ان دونوں صور توں کا نام استغفار رکھا گیا۔ کیونکہ غفر جس سے استغفار نکلا ہے ڈھا نکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے بیہ مطلب ہے کہ خدا اس شخص کے گناہ جو آسکی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبائے رکھے اور بشریت کی جڑیں نگی نہ ہونے دے بلکہ الوہیت کی چادر میں لیکر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے۔ یا اگر کوئی جڑگناہ کے ظہور سے نگی ہوگئی ہو پھر اس کو ڈھا نک دے اور اس کی بہتر بہتگی کے بدا ترسے بچائے۔ سوچونکہ خدا مبد وفیض ہے۔ اور اس کا نور ہرایک تاریکی کے دور کرنے کیلئے ہم وقت طیّار ہے اس لئے پاک زندگی کے حاصل کرنے کیلئے بہی طریق مستقیم ہے کہ ہم اس خوفناک حالت سے ڈر کر اس چشمہ طہارت کی طرف دونوں ہاتھ مستقیم ہے کہ ہم اس خوفناک حالت سے ڈر کر اس چشمہ طہارت کی طرف دونوں ہاتھ خدا کوراضی کرنے والی اِس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم در حقیقت اس کی راہ میں موت خدا کوراضی کرنے والی اِس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم در حقیقت اس کی راہ میں موت خوال کر کے اپنا وجوداس کے آگے رکھ دیں۔ اسی قربانی کی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ عیسا کہ وہ فرما تا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا هِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران ۹۳) یعنی تم حقیق نیکی کوکسی طرح پانہیں سکتے جب تک تم اپنی تمام پیاری چیزیں خدا کی راہ میں خرج نہ کرو۔

بیراہ ہے جوقر آن نے ہمیں سکھائی ہے اور آسانی گواہیاں بلند آواز سے پکار رہی ہیں کہ یہی راہ سیدھی ہے۔اور عقل بھی اسی پر گواہی دیتی ہے۔ پس جوامر گواہوں کے ساتھ ثابت ہے اس کے ساتھ وہ امر مقابلہ نہیں کھا سکتا جس پر کوئی گواہی نہیں ۔ یسُو ع ناصری (22) نے اپنا قدم قر آن کی تعلیم کے موافق رکھا اس لئے اس نے خدا سے انعام پایا۔ ایسا ہی جو شخص اس یا کے تعلیم کو اپنا رہبر بنائے گا وہ بھی یسُوع کی مانند ہوجائے گا۔ یہ یا کے تعلیم

ہزاروں کوئیسیٰ سے بنانے کیلئے تیار ہےاورلاکھوں کو بنا چکی ہے۔

ہم نہایت نرمی اور ادب سے حضرات پادری صاحبوں کی خدمت میں سوال کرتے ہیں کہ اس پیچارہ ضعیف انسان کو خدا تھہرا کرآپ کی روحانیت کو کوئی ترقی ہوئی ہے۔اگروہ ترقی ثابت کروتو ہم لینے کو تیار ہیں۔ ور نہ اے بد بخت مخلوق پرست لوگو! آؤہ اری ترقیات دیکھوا ورمسلمان ہوجاؤ۔ کیا بیا انسان کی بات نہیں کہ جو شخص اپنی پاک زندگی اور پاک معرفت اور پاک معرفت اور پاک محبت پرآسانی شہادت رکھتا ہے وہی سچاہے۔ اور جس کے ہاتھ میں صرف معرفت اور کہانیاں ہیں وہ بد بخت جموٹا اور نجاست خوار ہے۔

سبوال ۲: ۔ اگر اسلام کا مقصد توحید کی طرف آ دمیوں کور جوع کرنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آغازِ اسلام میں یہودیوں کے ساتھ جن کی الہامی کتابیں توحید کے سوااور پچھنہیں سکھا تیں جہاد کیا گیا؟ یا کیوں آج کل یہودیوں یا اور توحید کے ماننے والوں کی نجات کیلئے مسلمان ہونا ضروری سمجھا جائے۔

الجواب: واضح ہو کہ ہمارے نبی ساٹھ الیہ ہمارے کہ وقت میں یہودی توریت کی ہدا تیوں سے بہت دور جا پڑے تھے۔ اگر چہ یہ بھے ہے کہ ان کی کتابوں میں توحید باری تعالیٰ تھی مگروہ اس توحید سے منتفع نہیں ہوتے تھے۔ اور وہ علّت غائی جس کیلئے انسان پیدا کیا گیااور کتا بیں نازل ہو ئیں اس کو کھو بیٹھے تھے۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ خدا کی ہستی کو مان کر اور اس کی وحدا نیت کو قبول کر کے پھر اس کامل اور محسن خدا کی اطاعت اور رضا جوئی میں اور اس کی وحدا نیت کو قبول کر کے پھر اس کامل اور محسن خدا کی اطاعت اور رضا جوئی میں (23) مشخول ہونا اور اس کی محبت میں کھوئے جانا۔ سوملی طور پر بیتو حیدان میں باقی نہیں رہی تھی۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال ان کے دلوں پر سے اٹھ گئ تھی۔ وہ لبوں سے خدا خدا پہل کی اور دنیا پرستی اور دنیا کی اور دنیا کیارتے تھے مگر دل ان کے شیطان کے پرستار ہو گئے تھے۔ ان میں درویشوں اور را ہوں کی طلبی اور مکر اور فریب میں حدسے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ان میں درویشوں اور را ہوں کی

یوجا ہوتی تھی اور سخت قابل شرم بے حیائی کے کام ان میں ہوتے تھے۔ ریا کاریاں بڑھ گئ تھیں۔مکاریاں زیادہ ہوگئ تھیں۔اور ظاہر ہے کہ توحید صرف اس بات کا نامنہیں کہ منہ ہے کر الله الله کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں ۔ بلکہ جو شخص کسی اینے کام اور کراور فریب اور تدبیر کوخدا کی سی عظمت دیتا ہے پاکسی انسان پر ایسا بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالی پررکھنا چاہیئے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیئے۔ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نز دیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہیں جوسونے یا جاندی یا پیتل یا پتھروغیرہ سے بنائے جاتے اوران پر بھروسہ کیا جاتا ہے بلکہ ہرایک چیز یا قول یافعل جس کووہ عظمت دی جائے جوخدا تعالی کاحق ہے وہ خدا تعالی کی نگہ میں بت ہے۔ ہال یہ سے ہے کہ توریت میں اس باریک بت پرستی کی تصریح نہیں ہے مگر قرآن شریف ان تصریحات سے بھرایڑا ہے۔ سوقر آن شریف کونازل کر کے خدا تعالی کا ایک بیہ بھی منشاءتھا کہ بیہ بت پرسی بھی جو دِق کی بیاری کی طرح لگی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے دور کرے۔اوراس زمانہ میں یہودی اس قشم کی بت برستی میں غرق تھے اور توریت ان کو چھوڑ انہیں سکتی تھی اس لئے کہ توریت میں بیہ باریک تعلیم نہیں تھی۔اور نیز اس لئے کہ بیہ یماری جوتمام یہودیوں میں پھیل گئ تھی ایک یا ک تو حید کے نمونہ کو چاہتی تھی جوزندہ طور پر ایک کامل انسان میں نمودار ہو۔

یادر ہے کہ حقیقی تو حید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا تعالی کواپنی ذات میں ہرایک شریک سے خواہ بت ہو نواہ انسان ہو (24) خواہ سورج ہویا چاند ہویا اپنانفس یا اپنی تدبیر اور مکر فریب ہو منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا کوئی رازق نہ ماننا کوئی معز اور مُذل خیال نہ کرنا کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا۔ اور دوسرے بیر کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا۔ اپنی عبادت اسی سے خاص

کرنا۔اینا تذلّل اس سے خاص کرنا۔اپنی امیدیں اس سے خاص کرنا۔اپنا خوف اس سے خاص کرنا۔ پس کوئی توحید بغیران تین قسم کی شخصیص کے کامل نہیں ہوسکتی۔اوّل ذات کے لحاظ سے توحید یعنی بیرکہ اس کے وجود کے مقابل پرتمام موجودات کومعدوم کی طرح سمجھنااور تمام كو ہالكة الذات اور باطلة الحقيقت خيال كرنا۔ دوم صفات كے لحاظ سے توحيد يعني بيك ر بوہیت اور الُوہیت کی صفات بجز ذاتِ باری کسی میں قرار نہ دینا۔ اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں بیاسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ تیسر تے اپنی محبت اورصدق اورصفا کے لحاظ سے تو حید لیعنی محبت وغیرہ شعارعبودیت میں دوسرے کو خداتعالیٰ کا شریک نہ گرداننا۔اوراس میں کھوئے جانا۔سواس توحید کو جوتینوں شعبوں پر مشمل اوراصل مدارِنجات ہے یہودی لوگ کھوبیٹھے تھے۔ چنانچہان کی بدچلینیاں اس بات یرصاف گواہی دیتی تھیں کہان کے لبوں میں خدا کے ماننے کا دعویٰ ہے مگر دل میں نہیں۔ جبیبا کہ قرآن خود یہود ونصاریٰ کوملزم کرتاہے اور کہتا ہے کہا گریپلوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے تو آسانی رزق بھی انہیں ملتا اور زمینی بھی ۔ یعنی آسانی خوارق عادت اور قبولیت دعااور کشوف اورالہامات جومومن کی نشانیاں ہیں ان میں یائی جاتیں جوآ سانی رزق ہے۔ اورز مینی رزق بھی ملتا مگراب وہ آسانی رزق سے بکلّی بےنصیب ہیں اور زمین کا رزق بھی روبحق ہوکرنہیں بلکہ روبہ دنیا ہوکر حاصل کرتے ہیں ۔سود ونوں رزقوں سےمحروم ہیں۔ اب بیجی یا در ہے کہ قرآن کی تعلیم سے بیثک ثابت ہوتا ہے کہ یہوداورنصاری سے لڑا ئیاں ہوئیں ۔مگران لڑا ئیوں کا ابتدااہل اسلام کی طرف سے ہر گزنہیں ہوااور پیلڑا ئیاں دین میں جبراً داخل کرنے کیلئے ہرگز نہیں تھیں۔ بلکہ اس وقت ہوئیں جبکہ خود اسلام کے مخالفوں نے آپ ایذا دے کریاموذیوں کو مدد دیکران لڑائیوں کے اسباب پیدا کئے۔اور جب اسباب اُنہیں کی طرف سے بیدا ہو گئے توغیرت الہی نے اُن قوموں کوسز ادینا چاہا اور اس سزامیں بھی رحمت الہی نے بیرعایت رکھی کہ اسلام میں داخل ہونے والا یا جزید دیے والا اُس عذاب سے فی جائے۔ بیرعایت بھی خدا کے قانون قدرت کے مطابق تھی۔ کیونکہ ہرایک مصیبت جوعذاب کے طور پر نازل ہوتی ہے مثلاً وبا یا قحط تو انسانوں کا کانشنس خود اس طرف متوجہ ہوجا تا ہے کہ وہ دعا اور تو بہ اور تفرق تا اور خیرات سے اس عذاب کوموقوف کر اناچاہیں۔ چنا نچے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے بیثبوت ملتا ہے کہ رحیم غذاب کو دور کرنے کیلئے خود الہام دلوں میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مولی کی دعا نمیں کئی دفعہ منظور ہوکر بنی اسرائیل کے سرسے عذاب کل گیا۔ غرض اسلام کی لڑائیاں سخت طبح مخالفوں پر ایک عذاب تھا جس میں ایک رحمت کا طریق بھی کھلاتھا۔ سویہ خیال کرنا دھو کہ ہے کہ اسلام نے تو حید کے شائع کرنے کیلئے لڑائیاں کیں۔ یا در کھنا چاہیئے کہ لڑائیوں کی بنیادمخض سزا دہی کے طور پر اس وقت سے شروع ہوئی کہ جب دوسری قو موں نے ظلم اور بنیادم خواجت پر کمر باندھی۔

رہایہ سوال کہ یہود یوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی وہ تو پہلے سے موقد تھے؟

اس کا جواب ہم ابھی دیے چکے ہیں کہ تو حید یہود یوں کے دلوں میں قائم نہ تھی صرف کتابوں میں تھی اور وہ بھی ناقص ۔ سوتو حید کی زندہ روح حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ (26) کیونکہ جب تک تو حید کی زندہ روح انسان کے دل میں قائم نہ ہوتب تک نجات نہیں ہو سکتی۔ یہود کی مُردوں کی طرح شخصاور بباعث شخت دلی اور طرح طرح کی نافر مانیوں کے وہ زندہ روح ان میں سے نکل چکی تھی ان کو خدا کے ساتھ کچھ بھی میلان باقی نہیں رہا تھا اور ان کی توریت بباعث نقصان تعلیم اور نیز بوجہ نقطی اور معنوی تحریفوں کے اس لائق نہیں رہی متی جو کامل طور پر رہبر ہو سکے اس لئے خدا نے زندہ کلام تازہ بارش کی طرح اتارا اور اس زندہ کلام کی طرف ان کو بلایا تا وہ طرح طرح کے دھوکوں اور غلطیوں سے نجات یا کر حقیقی زندہ کلام کی طرف ان کو بلایا تا وہ طرح طرح کے دھوکوں اور غلطیوں سے نجات یا کرحقیقی

نجات کو حاصل کریں۔ سوقر آن کے نزول کی ضرورتوں میں سے ایک بیتھی کہ تا مردہ طبع یہود یوں کو زندہ تو حید سکھائے اور دوسر سلے بید کہ تا ان کی غلطیوں پران کو متنبہ کرے۔ اور تیسر سلے بید کہ تا ان کی غلطیوں پران کو متنبہ کرے۔ اور تیسر سلے بید کہ تا وہ مسائل کہ جوتوریت میں محض اشارہ کی طرح بیان ہوئے تھے جیسا کہ مسلّہ حشر اجساد اور مسئلہ بقاء روح اور مسئلہ بہشت اور دوزخ ان کے فصل حالات سے آگہی بخشے۔

یہ بات سے کہ سے ان کی خم ریزی توریت سے ہوئی اور انجیل سے اس خم نے ایک آیندہ کی بشارت دینے والے کی طرح مند دکھلا یا۔اور جیسے ایک کھیت کا سبزہ پوری صحت اور عمر گی سے نکلتا ہے اور بزبان حال خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے بعدا چھے پھل اور اچھے خوشے ظہور کرنے والے ہیں ایسا ہی انجیل کامل شریعت اور کامل رہبر کیلئے خوشخبری کے طور پر آئی اور فرقان سے وہ خم اپنے کمال کو پہنچا جو اپنے ساتھ اس کامل نعمت کو لا یا جس نے حق اور باطل میں بنگی فرق کر کے دکھلا یا اور معارف دینیہ کو اپنے کمال تک پہنچایا جیسا کہ توریت میں پہلے سے کہ ان کامل میں بنگی فرق کر کے دکھلا یا اور معارف دینیہ کو اپنے کمال تک پہنچایا جیسا کہ تو ریت میں پہلے سے کہ ان کامل تک بہنچایا جیسا کہ تو ریت ان برج کا۔''!!!

(27) یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ شریعت کے ہرایک پہلوکو کمال کی صورت میں صرف قرآن نے ہی دکھلا یا ہے۔ شریعت کے بڑے حصے دوہیں۔ حق اللہ۔ اور حق العباد۔ یہ دونوں حصے صرف قرآن شریف نے ہی پورے کئے ہیں۔ قرآن کا یہ منصب تھا کہ تا وحشیوں کو انسان بناوے۔ اور انسان سے بااخلاق انسان بناوے۔ اور بااخلاق انسان سے باخلاق انسان بناوے۔ مقابل سے باخدا انسان بنائے۔ سواس منصب کو اس نے ایسے طور سے پوراکیا کہ جس کے مقابل یرتوریت ایک گونگے کی طرح ہے۔

اور منجمله قرآن کی ضرورتوں کے ایک بیام بھی تھا کہ جواختلاف حضرت مسیح کی نسبت

فيصله كيا ـ جبيها كەقرآن شريف كى بيآيت يَا عِيْسْبِي انِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ الْبَيَّالَخُ (سورہ آلعمران: ۵۲) اسی جھکڑے کے فیصلہ کیلئے ہے۔ کیونکہ یہودی لوگ میہ خیال کرتے تھے کہ نصاری کا نبی یعنی سے صلیب پر کھینچا گیا۔اس لئے موافق حکم توریت کے وہ لعنتی ہوا اوراس کار فعنہیں ہوا۔اور بیدلیل اس کے کا ذب ہونے کی ہے۔''اورعیسائیوں کا بیذ خیال تھا کیعنتی تو ہوامگر ہمارے لئے۔اور بعداس کے بعنت جاتی رہی اور رفع ہو گیا۔اورخدانے اینے دینے ہاتھ اس کو بٹھالیا۔ اب اس آیت نے بی فیصلہ کیا کہ رفع بلا توقف ہوانہ یہود بوں کے زعم پر دائمی لعنت ہوئی جو ہمیشہ کیلئے رفع الی اللہ سے مانع ہے۔ اور نہ نصاری کے زعم پرچندروزلعنت رہی اور پھررفع إلی الله ہوا بلکہ وفات کے ساتھ ہی رفع الی اللہ ہو گیا۔اوران ہی آیات میں خدا تعالی نے بی بھی سمجھا دیا کہ بیر فع توریت کے احکام کے مخالف نہیں۔ کیونکہ توریت کا حکم عدم رفع اور لعنت اُس حالت میں ہے کہ جب کوئی صلیب یر مارا جائے۔ گرصرف صلیب کے چھونے یا صلیب پر کچھالیم تکلیف اٹھانے سے جو موت کی حد تک نہیں پہنچتی لعنت لا زمنہیں آتی اور نہ عدم رفع لا زم آتا ہے۔ کیونکہ توریت کا منشاء یہ ہے کہ صلیب خدا تعالی کی طرف سے جرائم پیشہ کی موت کا ذریعہ ہے۔ پس جو مخص (28) صلیب پرمَر گیاوہ مجر مانہ موت مراج لعنتی موت ہے لیکن مسیح صلیب پرنہیں مرااوراس کوخدا نے صلیب کی موت سے بچالیا۔ بلکہ جیسا کہ اس نے کہاتھا کہ میری حالت یونس سے مشابہ ہے ایساہی ہوانہ یونس مجھلی کے بیٹ میں مرانہ یسُوع صلیب کے بیٹ پر۔اوراس کی دعا''ا ملی ایلی لماسبقتانی''سنی گئی۔اگر مرتاتو پیلاطوس پر بھی ضرور وبال آتا۔ کیونکہ فرشتہ نے پیلاطوں کی جوروکو پی خبر دی تھی کہ اگریسُوع مرگیا تو یا در کھ کہتم پر وبال آئے گا۔' مگر پیلاطوس پرکوئی وبال نہ آیا۔ اور پہجھی یسُوع کے زندہ رہنے کی ایک نشانی ہے کہ اس کی

یہود اور نصار کی میں واقع تھا اس کو دور کر ہے۔سوقر آن شریف نے ان سب جھگڑوں کا

ہڈیاں صلیب کے وقت نہیں توڑی گئیں۔اور صلیب پرسے اتار نے کے بعد چھید نے سے خون بھی نکلا۔اور اس نے حواریوں کوصلیب کے بعد اپنے زخم دکھلائے۔اور ظاہر ہے کہنگ زندگی کے ساتھ زخموں کا ہوناممکن نہ تھا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ یسوع صلیب پرنہیں مرا اس لئے عنتی بھی نہیں ہوا اور بلاشبہ اس نے پاک وفات پائی اور خدا کے تمام پاک رسولوں کی طرح موت کے بعد وہ بھی خدا کی طرف اٹھا یا گیا۔اور بموجب وعدہ اِنٹی مُتَوَقِّنے کُ وَرَافِعُ کُ اِلَیّ اس کا خدا کی طرف رفع ہوا۔اگروہ صلیب پر مرتا تواپے قول سے خود جھوٹا کھم ہوتا کیوں کہ اس صورت میں یوس کے ساتھ اس کی کھے بھی مشابہت نہ ہوتی۔

سویپی جھڑا میں کے بارے میں یہوداورنصاریٰ میں چلا آتا تھا جس کوآخر آن میں جو آتا تھا جس کوآخر آن کے شریف نے فیصلہ کیا۔ پھر ابھی تک نصاریٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے اتر نے کی کیا ضرورت تھی۔اے نادانوں!اوردلوں کے اندھو! قرآن کامل توحیدلا یا۔قرآن نے عقل اورنقل کو ملاکردکھلا یا۔قرآن نے توحیداورصفات باری پردلائل ملاکردکھلا یا۔قرآن نے توحیداورصفات باری پردلائل قائم کئے۔اورخدا تعالیٰ کی جستی کا ثبوت عقل نقلی دلائل سے دیا۔اورشفی طور پر بھی دلائل قائم کئے۔اور وہ مذہب جو پہلے قصہ کہانی کے رنگ میں چلا آتا تھا اس کو علمی رنگ میں قائم کئے۔اور وہ مذہب جو پہلے قصہ کہانی کے رنگ میں چلا آتا تھا اس کو علمی رنگ میں اس کو کمال تک پہنچا یا۔اور وہ سلسلہ معارف دینیہ کا جوغیر ممل تھا اس کو کمال تک پہنچا یا۔اور یہ و کی گردن پر سے لعنت کا طوق اتارا۔اور اس کے مرفوع اور سے نبی ہونے کی شہادت دی۔ تو کیا اس قدر فیض رسانی کے ساتھ ابھی قرآن کی ضرورت ثابت نہوئی؟

یه یادر ہے کہ قرآن نے بڑی صفائی سے اپنی ضرورت ثابت کی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے اِعْلَمُوْ اَنَّ الله یُحْیِ الْاَرْضَ بَعُدَمَوْ تِهَا (سورة الحدید: ۱۸)۔ یعنی اس بات کو جان لوکہ زمین مرگئ تھی اور اب خدا نئے سرے اس کو زندہ کرنے لگا ہے۔ تاریخ شہادت دیتی

ہے کہ قرآن کے زمانہ قُرب نزول میں ہرایک قوم نے اپنا جال چلن بگاڑا ہوا تھا۔ یا دری فنڈل مصنّف میزان الحق باوجوداس قدرتعصّب کے جواس کےرگ وریشہ میں بھرا ہوا تھا۔ میزان الحق میں صاف گواہی دیتا ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانہ میں یہودونصاریٰ کا چال چلن بگرا ہوا تھا۔ اور ان کی حالتیں خراب ہور ہی تھیں اور قر آن کا آنان کیلئے ایک تنبیہ تھی۔'' مگراس نادان نے باوجود یکہ بیتوا قرار کیا کہ قرآن اس وقت آیا جبکہ یہودونصار کی کا حال وچلن بہت خراب ہور ہا تھالیکن پھربھی بیے جھوٹا عذر پیش کر دیا کہ خدا تعالیٰ کوایک جھوٹا نبی بھیج کریہودونصاریٰ کومتنبہ کرنامنطورتھا۔ مگریہاللہ تعالیٰ پرتہمت ہے۔ کیا ہم اللہ جل شانهٔ کی طرف بیخراب عادت منسوب کر سکتے ہیں کہاس نے لوگوں کو گمراہی اور بدچلنی میں یا کریں تدبیرسوچی کہاور بھی گمراہی کے سامان ان کے لئے میسر کرے اور کروڑ ہابندگانِ خدا کواینے ہاتھ سے تباہی میں ڈالے۔ کیا غلبہ شدا کداور مصائب کے وقت خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں یہی عادت اس کی ثابت ہوتی ہے؟ افسوس کہ پیلوگ دنیا سے محبت کر کے کیسے آفناب پرتھوک رہے ہیں۔ایک ناچیزانسان کوخدابھی کہتے ہیں اور پھرملعون بھی۔ اوراس عظیم الشان نبی کے وجود سے انکار کررہے ہیں کہ جوایسے وقت میں آیا جبکہ نوع انسان مرده کی طرح ہور ہی تھی۔اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت کیاتھی۔اے غافلو! (30) اور دلوں کے اندھو! قرآن جیسے ضلالت کے طوفان کے وقت میں آیا ہے کوئی نبی ایسے وقت میں نہیں آیا۔اس نے دنیا کواندھایایا اور روشنی بخشی ۔اور گمراہ یایا اور ہدایت دی۔ اورمرده یا پااور جان عطافر مائی ۔تو کیا ابھی ضرورت ثابت ہونے میں کچھ کسر رہ گئی؟ اورا گر یه کهوکه توحید تو پہلے بھی موجود تھی۔قرآن نے نئی چیز کونسی دی؟ تواس سے اور بھی تمہاری عقل پررونا آتا ہے۔ میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ تو حید پہلی کتابوں میں ناقص طور پرتھی اورتم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ کامل تھی۔ ماسوااس کے توحید دلوں سے بعلی گم ہوگئ تھی قر آن نے اس توحید کو پھر یاد دلایا اور اس کو کمال تک پہنچایا۔ قرآن کا نام اس لئے ذِگر ہے کہ وہ یاد دلانے والا ہے۔ ذرہ آ نکھ کھول کر سوچو کہ کیا توریت نے جو پچھ توحید کے بارے میں بیان کیا تھاوہ ایک ایسی نئی بات تھی جو پہلے نبیول کو اس کی خبر نہیں تھی۔ کیا یہ تی نہیں کہ سب سے پہلے آ دم کو اور پھر شیث اور نو آ اور ابرا ہیم اور دوسرے رسولوں کو جوموئی سے پہلے آئے توحید کی تعلیم ملی تھی؟ پس بیتو ریت پر بھی اعتراض ہے کہ اس نے نئی چیز کوئی پیش کی۔ اے کے دل قوم خدار وزروز نیا نہیں ہوسکتا۔ موئی کے وقت میں وہی خدا تھا جو آ دم اور شیث اور نوحید کے وقت میں تھا۔ اور توریت نے وہی توحید کے بارے میں بیان کیا جو پہلے نبی کرتے آئے۔

اب اگریسوال ہوکہ کیوں توریت نے اس پورانی توحید کاذکر کیا تواس کا جواب یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور وحد انیت کا مسکہ توریت سے شروع نہیں ہوا بلکہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ ہاں بعض زمانوں میں ترک عمل کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نظر میں حقیر اور ذکیل ضرور ہوتا رہا ہے۔ پس خدا کی کتابوں اور خدا کے نبیوں کا بیکام تھا کہ وہ ایسے وقتوں میں آتے رہے ہیں کہ جب اس مسکہ توحید پر لوگوں کی توجہ کم رہ گئی ہو۔ اور طرح طرح کے شرکوں میں وہ بیل کہ جب اس مسکہ دنیا میں ہزاروں دفعہ شال ہوااور ہزاروں دفعہ پھرزنگ خوردہ کی طرح ہوکر لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا۔ اور جب چھپ گیا تو پھر خدا نے اپنے نور دہ کی طرح ہوکر لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا۔ اور جب چھپ گیا تو پھر خدا نے اپنے کہ دہ کسی بندہ کو بھیجا تا نئے سرے اس کوروش کر کے دکھلائے۔ اس طرح دنیا میں بھی ظلمت بھی خوردہ کی مناخت کا بینہایت اعلیٰ درجہ کا معیار ہے کہ دیکھنا خور غالب آتا رہا۔ اور ہر ایک نبی کی شاخت کا بینہایت اعلیٰ درجہ کا معیار ہے کہ دیکھنا حلیک کی رہ ہو سے وقت آیا اور کس قدر اصلاح اس کے ہاتھ سے ظہور میں آئی۔ چاہیئے کہ حق طلی کی راہ سے اس بات کو سوچیں اور شریروں اور متعصب لوگوں کے پرخیانت اقوال کی طرف توجہ نہ کریں اور ایک صاف نظر لیکر کسی نبی کے حالات کو دیکھیں کہ اس نے ظہور فرما طرف توجہ نہ کریں اور ایک صاف نظر لیکر کسی نبی کے حالات کو دیکھیں کہ اس نے ظہور فرما

کراس زمانہ کے لوگوں کو کس حالت میں پایا اور پھراس نے ان لوگوں کے عقائد اور چال حیان میں کیا تنبہ یلی کر کے دکھلائی تو اس سے ضرور پتہ لگ جائے گا کہ کون نبی اشد ضرورت کے وقت آیا اور کون اس سے کمتر نبی کی ضرورت گنہ گاروں کیلئے بعینہ الیم ہی ہوتی ہے حبیبا کہ طبیب کی ضرورت بیاروں کیلئے ۔ اور جبیبا کہ بیاروں کی کثر ت ایک طبیب کو چاہتی ہے ایسا ہی گنہ گاروں کی کثر ت ایک طبیب کو چاہتی ہے ایسا ہی گنہ گاروں کی کثر ت ایک مصلے کو۔

اب اگر کوئی اس قاعدہ کو ذہن میں رکھ کرعرب کی تاریخ پرنظر ڈالے کہ عرب کے باشندے آنحضرت سالٹھ آیہ ہم کے ظہور سے پہلے کیا تصاور پھر کیا ہو گئے تو بلاشبہ وہ اس نبی آ خرالز مان صلی الله علیه وسلم کوقوت قدسی اور تا ثیر توی اورا فاضه بر کات میں سب نبیوں سے اوّل درجه يرسمجهے گا۔اوراسی بنايروه آنحضرت سالانائيليّم اورقر آن کی ضرورت کودوسری تمام کتابوں اور نبیوں کی ضرورت سے بدیہی الثبوت یقین کرے گا۔مثلاً یسُوع نے دنیا میں آ کر دنیا کی کس ضرورت کو بورا کیا؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے کوئی ضرورت بوری کی؟ کیا یہودیوں کے اخلاق اور عادات اور ایمان میں کوئی بھاری تبدیلی کر دی یا اپنے حوار یوں کوتز کیفنس میں کمال تک پہنچادیا؟ بلکہان پاک اصلاحوں میں سے کچھ بھی ثابت (32) نہیں۔اوراگر کچھ ثابت ہے توصرف یہی کہ چندآ دمی طمع اور لا کچ سے بھرے ہوئے اس کے ساتھ ہو گئے۔ اور انجام کار انہوں نے بڑی قابلِ شرم بیوفائیاں دکھلائیں۔ اور اگر یسُوع نے خودکشی کی تو میں اس سے زیادہ ہر گزشلیم نہیں کروں گا کہ ایک ایسی بیوتوفی کی حرکت اس سے صادر ہوئی جس سے اس کی انسانیت اور عقل پر ہمیشہ کیلئے داغ لگ گیا۔ الیی حرکت جس کوانسانی قوانین بھی ہمیشہ جرائم کے بنچے داخل کرتے ہیں کیا کسی عقلمند سے صادر ہوسکتی ہے؟! ہر گرنہیں ۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ یسُوع نے کیاسکھلا یا اور کیادیا؟ کیاوہ لعنتى قربانى جس كاعقل اورانصاف كيز ديك كوئى بھى نتيج معلوم نہيں ہوتا۔

یا در ہے کہ نجیل کی تعلیم میں کوئی نئ خوتی نہیں بلکہ بیسب تعلیم توریت میں پائی جاتی ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ یہودیوں کی کتاب طالموت میں اب تک موجود ہے۔ اور یہودی فاضل اب تک روتے ہیں کہ ہماری یاک کتابوں سے پیفقرے چورائے گئے ہیں۔ چنانچہ حال میں جوایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس آئی ہے اس نے اس بات کا ثبوت دینے کیلئے کئی ورق لکھے ہیں اور بڑے زور سے اسنادیش کئے ہیں کہ یہ فقرات کہاں کہاں سے چورائے گئے۔ میں نے یہ کتابیں صرف میاں سراج الدین کیلئے منگوائی تھیں ۔مگران کی برشمتی ہے کہ وہ دیکھنے سے پہلے چلے گئے محقّق عیسائی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ درحقیقت انجیل یہودیوں کی کتابوں کے ان مضامین کا ایک خلاصہ ہے جوحضرت سے کو پیندآئی لیکن بالآخریہ کتے ہیں کمسے کے دنیامیں آنے سے بیغرض نہیں تھی کہ کوئی نئی تعلیم لائے بلکہ اصل مطلب تو اپنے وجود کی قربانی دینا تھا یعنی وہی لعنتی قربانی جس کے بار بار کے ذکر سے میں اس رسالہ کو یاک رکھنا جا ہتا ہوں ۔غرض عیسائیوں کو پیہ دھو کہ لگا ہوا ہے کہ شریعت توریت تک مکمل ہو چکی اس لئے یسُوع کوئی شریعت لیکر نہیں آیا (33) بلکہ نجات دینے کے سامان لیکر آیا اور قر آن نے ناحق پھرالیمی شریعت کی بنیا دڑال دی جو پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ یہی دھو کہ عیسائیوں کے ایمان کو کھا گیا ہے۔مگریا درہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت ہیہے کہ چونکہ انسان سہوونسیان سے مرکبّ ہے اور نوع انسان میں خدا کے احکام عملی طور پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے۔اس لئے ہمیشہ نئے یاد دلانے والے اور قوت دینے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن قرآن شریف صرف ان ہی دوضر ورتوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ پہلی تعلیموں کا درحقیت متم اور مکمل ہے۔ مثلاً توریت کا زورحالات موجودہ کے لحاظ سے زیادہ تر قصاص پر ہے اور انجیل کا زورحالات موجودہ کے لحاظ سے عفواور صبر اور درگذر پر ہے۔ اور قرآن ان دونوں صورتوں میں محل

شاس کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسائی ہرایک باب میں توریت افراط کی طرف گئی ہے اور انجیل تفریط کی طرف اور قر آن شریف وسط کی تعلیم کرتا اور کمل اور موقعہ کا سبق دیتا ہے۔ گونس تعلیم عیوں کتابوں کا ایک ہی ہے۔ مگر کسی نے کسی پہلو کو شد کے ساتھ بیان کیا اور کسی نے کسی پہلو کو شد و مریا نہ راہ لیا جو طریق تعلیم قر آن نے کسی پہلو کو۔ اور کسی نے فطر تِ انسانی کے لحاظ سے در میا نہ راہ لیا جو طریق تعلیم قر آن شریف ہے۔ اور چونکہ کل اور موقعہ کا لحاظ رکھنا یہی حکمت ہے۔ سواس حکمت کو صرف قر آن شریف نے سے سامل یا ہے توریت ایک بیہودہ تحق کی طرف تھینی رہی ہے۔ کم اور انجیل ایک بیہودہ عفو پر زور دے رہی ہے۔ اور قر آن شریف وقت شاسی کی تاکید کرتا ہے۔ لیس جس طرح پستان میں آ کرخون دودھ بن جاتا ہے اسی طرح توریت اور انجیل کے احکام قر آن میں آ کر حکمت بن گئے ہیں۔ اگر قر آن شریف نہ آیا ہوتا تو توریت اور انجیل اس اندھے کے کر حکمت بن گئے ہیں۔ اگر قر آن شریف نہ آیا ہوتا تو توریت اور انجیل سے ظاہر ہوئی اور حکمت کے چرکی طرح ہوتیں کہ بھی ایک آدھ دفتے نشانہ پرلگ گیا اور شود فعہ خطا گیا۔ غرض شریعت پر ایہ میں قر آن شریف سے قل اور حقیقت کے طالبوں کو ملی۔

سورت کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو فقط سات آیتیں ہیں اور سورت کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو فقط سات آیتیں ہیں اور جس ترتیب انسب اور ترکیب محکم اور نظام فطرتی سے اس سورۃ میں صد ہا حقا کق اور معارف دینیہ اور روحانی حکمتیں درج ہیں ان کوموسیٰ کی کتاب یا یسُوع کے چندورق انجیل سے زکالنا چاہیں تو گوساری عمر کوشش کریں تب بھی یہ کوشش لا حاصل ہوگی۔اوریہ بات لاف وگزاف نہیں بلکہ واقعی اور حقیق یہی بات ہے کہ توریت اور انجیل کوعلوم حکمیّہ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ

<sup>۔</sup> ﷺ بیتختی اورنری اپنے اپنے زمانہ اور قوم کی موجودہ حالت کے لحاظ سے مناسب تعلیم تھی مگر حقیقی تعلیم نہیں تھی جو قابل ترک نہ ہو۔ منہ

بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ہم کیا کریں اور کیونکر فیصلہ ہویا دری صاحبان ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتے۔ بھلاا گروہ اپنی توریت یا نجیل کومعارف اور حقائق کے بیان کرنے اورخواص کلام الوہیت ظاہر کرنے میں کامل سمجھتے ہیں تو ہم بطور انعام پانسوروپیہ نقذان کو دینے کیلئے طیّار ہیں۔اگروہ اپنی کل ضخیم کتابوں میں سے جوستر کے قریب ہونگی۔وہ تھا اُق اورمعارف نثريعت اورمرتب اورمنتظم ؤررحكت وجوا هرمعرفت وخواص كلام الوهيت دكهلا سکیں جوسورہ فاتحہ میں سے ہم پیش کریں۔اوراگریدرو پیتھوڑا ہوتوجس قدر ہمارے لئے ممکن ہوگا ہم ان کی درخواست پر بڑھادیں گے۔اورہم صفائی فیصلہ کیلئے پہلے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر طبّار کر کے اور چھاپ کر بیش کریں گے اور اس میں وہ تمام حقا کُق ومعارف وخواص کلام الوہیت بینفسیل بیان کریں گے جوسورہ فاتحہ میں مندرج ہیں۔اور پا دری صاحبوں کا بيفرض ہوگا كەتورىت اورائجيل اوراپنى تمام كتابوں ميں سے سورہ فاتحہ كے مقابل پرحقائق اورمعارف اورخواص كلام الوہيت جس سے مرادفوق العادة عجائبات ہیں جن كابشرى كلام میں پایا جاناممکن نہیں پیش کر کے دکھلائیں۔اوراگروہ ایسامقابلہ کریں اور تین منصف غیر (35) قوموں میں سے کہدیں کہ وہ لطائف اور معارف اور خواص کلام الوہیت جوسورہ فاتحہ میں ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی پیش کردہ عبارتوں میں بھی ثابت ہیں تو ہم یانسوروپیہ جو پہلے سے ان کیلئے ان کی اطمینان کی جگہ پر جمع کرایا جائے گادے دیں گے۔ اب کیاکسی یا دری کا حوصلہ ہے جوالیا مقابلہ کرے؟ خدا کا کلام خدا کی طاقتوں سے ثابت ہوتا ہے جبیبا کہ اس کی مصنوعات عجائب قدرت سے ثابت ہوتی ہیں۔مثلاً آسان یر ہزاروں ستارے ہیں۔اب اگر کوئی بیوتوف چندستاروں کی طرف اشارہ کر کے کہدد ہے کہ ان کی کیا ضرورت ہے لہذا بی خدا تعالی کی طرف سے نہیں ہیں۔ یا چند بوٹیوں یا

پتھروں یا جانوروں کا نام لیکر کہدے کہان کے وجود کے بغیر دوسری بوٹیوں وغیرہ سے کام

چل سکتا ہے۔اس لئے بیخدا تعالی کی طرف سے نہیں ہے۔توابیا قائل بچُز دیوانہ یا احمق کےاورکون ہوسکتا ہے۔

یہ بات یا در کھنے کے لائل ہے کہ قرآن ان تمام کمالات کا جامع ہے جن کی انسان کو بھیمیل نفس کیلئے حاجت ہے۔ اور تو ریت کی قرآن کے ساتھ یہ مثال ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ خانہ تھا وہ بڑی بڑی آندھیوں اور زلزلوں کے باعث سے گر پڑا اور بجائے اس مسافر خانہ کے ایک اینٹوں کا ڈھیر لگ گیا اور پاخانہ کی اینٹیں باور چی خانہ میں اور باور چی خانہ کی پاخانہ میں جا پڑیں اور سب مکان زیروز بر ہوگیا۔ پس اس سرائے کے مالک کو مسافروں کے حال پر رحم آیا۔ سواس نے فی الفور بجائے اس مسافر خانہ کے ایک ایساعمہ اور آرام بخش مسافر خانہ طیار کیا جو اس مسافر خانہ کے ایک ایساعمہ اور آرام اپنے آرام بخش مکانت ایس عمل موجود سے اور کسی ضرورت کے مکان کی کی نہیں تھی۔ اور اپنے آب ہے تی ایس آ خرالذ کر مسافر خانہ کی تغییر میں پھے تو وہ بی اینٹیں پہلے مسافر خانہ کی لیس اور پچھڑ یا دہ اینٹیس پہلے مسافر خانہ کی لیس اور پچھڑ یا دہ اینٹیس اور لکڑی وغیرہ مصالے بہم پہنچایا جو عمارت کو کامل طور پر کافی ہوسکتا تھا۔ اور پچھڑ یا دہ اینٹیس ہوں دیکھے!!

اس جگہ بیاعتراض بھی دورکردیئے کے قابل ہے کہ جس حالت میں حقیقی اور کامل تعلیم بھی ہے جس میں میں گل اور موقعہ کی رعایت اور ہرایک نکتہ معرفت کا استیفاء کے ساتھ بیان ہوتو کیا سبب ہے کہ توریت اور انجیل دونوں اس سے خالی رہیں اور قر آن نے ان دونوں باتوں کو کمال تک پہنچایا۔ تو اس کا جو اب یہی ہے کہ بیتوریت اور انجیل کا قصور نہیں ہے بلکہ قوموں کی استعداد کا قصور ہے یہودی لوگ جن سے پہلے حضرت موٹی کو واسطہ پڑاوہ چارسو برس تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور ایک مدت در از تک ظلم کے تختہ مشق رہ کر عدل اور انصاف کی حقیقت سے بیخبر ہوگئے تھے بیایک فطر تی قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت جو اور انصاف کی حقیقت سے بیخبر ہوگئے تھے بیایک فطر تی قاعدہ سے کہ اگر بادشاہ وقت جو

(36)

مؤ دّ باورآ موزگار کے حکم میں ہوتا ہے عادل ہوتو رعا یا کے دل پرعدل کا پرتوہ پڑتا ہے اور طبعاً وہ بھی خلق عدل کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اور تہذیب اور شائسگی ان میں پیدا ہوکر عادلا نہ صفات اپنا جلوہ دکھاتی ہیں لیکن اگر بادشاہ ظالم ہوتو رعایا بھی اس سے ظلم اور تعدی کاسبق سیکھتی ہے اور اکثر ان کی صفت عدل سے محروم ہوتی ہے۔ پس یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا کہ وہ لوگ ایک مدت دراز تک فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی رعایارہ کراورطرح طرح کے ظلم اٹھا کرعدل کی کیفیت سے بالکل غافل ہو گئے ۔سوحضرت موسیٰ کا فرض پیتھا کہان کو سب سے پہلے عدل کاسبق دیں۔اس لئے توریت میں عدل کی حفاظت کیلئے بڑے شدّ ومد ہے آیات یائی جاتی ہیں۔ ہاں رحم کی آیات کا بھی توریت میں پیۃ ملتا ہے۔لیکن اگرغور ہے دیکھوتوالیی آیتیں بھی عدل کے حدود کی تگہداشت کیلئے اور ناجائز جذبات اور بے جا كينوں كے روكنے كيلئے بيان فرمائي گئی ہيں۔ اور ہر جگہ اصل مُدّعا قواندينِ عدل اور انصاف کی نگہداشت ہے۔لیکن انجیل پڑھنے سے بیئہ عامعلوم نہیں ہوتا بلکہ انجیل میں عفوا ورتر ک انقام پر بہت زور دیا گیا ہے۔اور جب ہم انجیل کوتد بر"اورعیق زگاہ سے دیکھتے ہیں تواس کے سلسلہ عبارت سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا اپنے مخاطبین کی نسبت (37) یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ لوگ طریق مُروّت اور صبر اور ترک انتقام سے بالکل دور اور مہجور ہیں اور چاہتا ہے کہ ان کے ایسے دل ہو جائیں کہ انتقام لینے کے حریص نہ ہوں اور صبر اور برداشت اورعفواور درگذراپنی عادت کریں ۔اس کایہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی اخلاقی حالت میں بہت فتورآ گیا تھا۔اورمقدمہ بازی اور کینہ کشی میں انتہا تک پہنچ گئے تھے۔اوراس بہانہ سے کہ ہم قانونِ عدل کے حامی ہیں رحم اور درگذر کی خصلتیں بالکل ان میں سے دور ہو گئے تھیں ۔ سونجیل کی نصیحتیں قانون مختص الزمان كى طرح يا قانون مختص القوم كى طرح ان كوسنائي گئ تھيں ۔مگر بيدواقعي قانون كى تصوير نہ تھي

اس کئے قرآن نے آ کراس کودورکردیا۔

جس وقت ہم قرآن کوغور سے دیکھتے ہیں اور صاف دل سے اس کے مقصد کے گہراؤ تک چلے جاتے ہیں توہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن نے نہ توریت کی طرح انتقام اور سختی پرایساز ور ڈالا ہے کہ جبیسا کہ توریت کی لڑائیوں اور قانونِ قصاص سے ثابت ہوتا ہے۔اور نہ انجیل کی طرح کید فعہ عفواور صبر اور درگذر کی تعلیم پر گریڑا ہے بلکہ بار بارامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ لیعنی بیتکم دیتا ہے کہ جوام عقل اور شرع کے رو سے بہتر اور کل پر ہواس کو بجالا وَاور جس پرعقل اور شرع کااعتراض ہواور منکرات میں سے ہواس سے دست بردار ہو جاؤسوقر آن کے دیکھنے سے ایسایایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اورحدوداوراوامرکوعلم کےرنگ میں ہمارے دلوں میں جمانا چاہتا ہے کیونکہ و شخصی امراور نہی کے زندان میں ہمیں محبوس کر نانہیں جا ہتا بلکہ اپنی یا ک شریعت کوقواعد کلیہ کے طور پر بیان کر دیتا ہے۔مثلاً وہ ایک کلام کلی کےطور پر حکم فر ما تا ہے کہتم معروف کو بجالا وَاورمنکر سے دسکش ہوجاؤ۔ سو بیدو کلمے یعنی معروف اور منکر ایسے جامع کلمے ہیں جوشریعت کے قوانین کوعلمی رنگ میں لےآتے ہیں اوراس تعلیم سے ہرایک محل میں بیہوچنا پڑتا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے۔مثلاً اس وقت جوزید نے ہمارا ایک گناہ کیا ہے تو کیا اس کو مارنا بہتر ہے یا (38) عفوکرنا۔اورایک سائل جوہم سے مثلاً ہزار رو پیداس غرض سے مانگتا ہے کہ وہ اس رو پیدسے اینے لڑکے کی دھوم دھام سے شادی کرے اور آتش بازی اور گانے والی عورتیں اور دوسرے باجوں کے ساتھ اپنے خاندان کے رسوم کے موافق اس رسم کوادا کرے۔ تو گوہم ہزار روپیہ اس کودے سکتے ہیں مگر ہمیں امرمعروف اور نہی منکر کے قاعدہ کے لحاظ سے سوچ لینا چاہیے کہ الیی سخاوت سے ہم کس شخص کی مدد کرتے ہیں غرض اسی طرح قر آن نے ہمارے دین اور دنیا کی بہودی کیلئے ہمارے ہرایک کارخیر میں محل اور موقعہ کی قیدلگادی ہے۔

اب میں میاں سراج الدین صاحب کے سوال دوم کا پورا جواب دے چکا ہوں اور میں لکھ چکا ہوں کہ اسلام نے یہودیوں کے ساتھ تو حید منوانے کیلئے لڑائیاں نہیں کیں بلکہ اسلام کے مخالف خودا پنی شرارتوں سے لڑائیوں کے محرک ہوئے ۔بعض نے مسلمانوں کے قتل کرنے کیلئے خود پہلے پہل تلوار اٹھائی۔بعض نے اٹکی مدد کی۔بعض نے اسلام کی تبلیغ رو کنے کیلئے پیجا مزاحمت کی ۔ سوان تمام موجبات کی وجہ سے مفسدین کی سرکو ٹی اور سز ااور شر کی مدافعت کیلئے خدا تعالیٰ نے ان ہی مفسدوں کے مقابل پرلڑائیوں کا حکم کیا۔اور پیرکہنا کہ آنحضرت سلیٹیا پیلم نے تیرہ برس تک اس وجہ سے مخالفوں سے لڑائی نہیں کی کہاس وقت تک پوری جمعیت حاصل نہیں ہوئی تھی بیچض ظالمانہ اور مفسدانہ خیال ہے۔ اگر صورتِ حال بیہ ہوتی کہ آنحضرت سالٹھا آپہلم کے مخالف تیرہ برس تک ان ظلموں اورخونریزیوں سے بازریتے جومکہ میں ان سے ظہوریذیر ہوئے اور پھر آ پ منصوبہ کر کے بیتجویز نہ کرتے کہ یا تو آنحضرت سلينياييد كوتل كر دينا چاہيئے اور يا وطن سے نكال دينا چاہيئے اور آنحضرت صلافاتیا آیا ہی بغیر حملہ خالفین کے مدینہ کی طرف چلے جاتے توالی بدطنیوں کی کوئی جگہ (39) بھی ہوتی۔لیکن یہ واقعہ تو ہمارے مخالفوں کو بھی معلوم ہے کہ تیرہ برس کے عرصہ میں ہمارے نبی سلیٹھالیٹی وشمنوں کی ہرایک سختی برصبر کرتے رہے اور صحابہ کوسخت تا کید تھی کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ چنانچے مخالفوں نے بہت سے خون بھی کئے اورغریب مسلمانوں کو ز دوکوب کرنے اور خطرناک زخم پہنچانے کا تو کچھ شار نہ رہا۔ آخر آنحضرت سالٹھا آپہلم کے آل كرنے كيلئے حمله كيا۔ سوایسے حملہ کے وقت خدانے اپنے نبی کوشرِ ّ اعداسے محفوظ ركھ كرمدينه میں پہنچا دیا اورخوشنجری دی کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے ہلاک کئے جائیں گے۔ پس ذرہ عقل اور انصاف سے سوچو کہ کیا اس روئداد سے بینتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آ تحضرت سلیٹھایی کے یاس کچھ جمعیت لوگوں کی ہوگئ تو پھرلڑائی کی نیت جو پہلے سے دل

میں پوشیدہ تھی ظہور میں آئی؟ افسوس ہزار افسوس کہ تعصّب مذہبی کے روسے عیسائی دین کے حامیوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جاکر جب مکہ والوں کے تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی ہوئی جواسلام کی پہلی لڑائی ہے تو کوئی جمعیت پیدا ہوگئی تھی۔ اس وقت توکل تین سوتیرہ آ دمی مسلمان شے اور وہ بھی اکثر نوعمر نا تجربہ کار جو میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ پس سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس قدر آ دمیوں پر بھر وسہ کر کے عرب کے تمام بہا دروں اور یہود اور نصال کی اور لاکھوں انسانوں کی سرکو بی کیلئے میدان میں کسی کا نکلنا عقل فتو کی دے سکتی ہے؟!!! اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نکلنا ان تدبیروں اور ارادوں کا نتیج نہیں تھا جو انسان دشمنوں کے ہلاک کرنے اور این فتح یا بی کیلئے سوچتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم تین چالیس ہزار فوج کی جمعیت حاصل کر لینا ضروری تھا اور پھراس کے بعد لاکھوں انسانوں کا مقابلہ کرنا ۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ بیڈڑائی میموری کے وقت خدا تعالی کے تکم سے ہوئی تھی نہ ظاہری سامان کے بھر وسہ پر۔

اس جگہ ایک اور اعتراض کو دفع کرنا بھی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مدارِ نجات توحید اور اعلی سالہ ہیں جوخدا کی محبت اور خوف سے ظہور پذیر ہوں تو یہودیوں کو کیوں (40) اسلام کی طرف بلایا گیا کیا یہودیوں میں ایک بھی ایسا آ دمی باقی نہیں رہاتھا جو عملی طور پر توحید کا پابنداور خدا کی اطاعت کا جُواا پنی گردن پر رکھتا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آنمخضرت صلح اللہ ایک گردن پر رکھتا ہو؟ اس کا جوداور نصار کی فاسق متھے جیسا کر چکے ہیں کہ آنمخضرت صلح ایک دیتا ہے۔

وَ ٱكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ . (سورة التوبة: ٨)

پس جبکہ اکثر لوگ ان میں فاسق تھے جنہوں نے عملی طور پر توحید کے آ داب اور اعمال صالحہ کوچھوڑ دیا تھا۔اس لئے خدا کے رحم نے ان کی اصلاح کیلئے اپنی سنت قدیمہ کے

موافق یمی تقاضا کیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے۔ پھر اگر فرض بھی کرلیں کہ ان میں کوئی شاذ و نا در موحّد اور صالح نقاسو وہ خدا کے رسول سے سرکش رہ کرصالح ندر ہا۔ اور جبکہ ادنی گناہ انسان کے دل کوسیاہ کر دیتا ہے تو پھر کیونکر باور کیا جائے کہ خدا کے رسول کی نا فرمانی کرنے والا اور اس سے عداوت رکھنے والا یا ک دل رہ سکتا ہے؟

سوال سن: قرآن میں انسان اور خدا کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں اور خدا کی انسان کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں کوئی آئیس ہیں جن میں خاص محبت یا حُبّ کا فعل استعال کیا گیا ہے۔

الجواب: \_ واضح ہو كہ قرآن كى تعليم كا اصل مقصد يہى ہے كہ خدا جبيبا كہ واحد لاشريك ہے ايسا ہى اپنى محبت كے رُوسے اس كووا حدلا شريك تلم إؤ - حبيبا كەكلمە لا إلاة الاَّالله جو ہروقت مسلمانوں کوور دزبان رہتا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ ولالا سے مشتق ہے۔اوراس کے معنی ہیں ایسامحبوب اور معثوق جس کی پرستش کی جائے۔ بہ کلمہ نہ توریت نے سکھلا یا اور نہ انجیل نے ۔ صرف قرآن نے سکھلا یا۔ اور بہ کلمہ اسلام (41) سے ایساتعلق رکھتا ہے کہ گو یا اسلام کا تمغہ ہے۔ یہی کلمہ یانچ وقت مساجد کے مناروں میں بلندآ وازے کہا جاتا ہے جس سے عیسائی اور ہندوسب چڑتے ہیں۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کومحبت کے ساتھ یا دکرناان کے نز دیک گناہ ہے۔ بیاسلام ہی کا خاصہ ہے کہ جم ہوتے ہی اسلامی مؤوّن بلندآ واز سے کہتا ہے کہ امتیص اُن کر الله اللہ اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا پیارا اور محبوب اور معبود بجُز اللہ کے نہیں پھر دو پہر کے بعدیمی آواز اسلامی مساجد سے آتی ہے پھرعصر کو بھی یہی آواز پھر مغرب کو بھی یہی آواز اور پھرعشاء کو بھی یمی آ واز گوجی ہوئی آ سان کی طرف چڑھ جاتی ہے کیا دنیا میں کسی اور مذہب میں بھی ہیہ نظاره دکھائی دیتاہے؟!!

پھر بعداس کے لفظ اسلام کامفہوم بھی محبت پر ہی دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سرر کھ دینا اور صدق دل سے قربان ہونے کیلئے طیار ہو جانا جو اسلام کامفہوم ہے بہوہ عملی حالت ہے جومحبت کے سرچشمہ سے نگلتی ہے۔اسلام کے لفظ سے بہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے صرف قولی طور پر محبت کومحدود نہیں رکھا۔ بلک عملی طور پر بھی محبت اور جان فشانی کا طریق سکھایا ہے۔ دنیا میں اور کون سادین ہےجس کے بانی نے اس کا نام اسلام رکھاہے؟ اسلام نہایت پیارالفظ ہے اورصد ق اور اخلاص اور محبت کے معنی کوٹ کوٹ کراس میں بھرے ہوئے ہیں۔ پس مبارک وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے۔ایساہی خدا كى محبت كے بارے میں الله تعالى فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ امَّنُوْا أَشَدُّ حُبًّا يِلُّهِ وَاسورة البقرة: ١٦١) يعنی ايمانداروه ہيں جوسب سے زيادہ خدا سے محبت رکھتے ہيں۔ پھرايک جگه فرماتا ٢- فَاذْ كُرُواللَّهَ كَذِكْرِ كُمْ ابَّاءَ كُمْ أَوْأَشَكَّذِ كُراً (سورة البقرة:٢٠١) يعني خدا کواپیا یاد کروجییا کتم اپنے باپول کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔اور پھرایک جگہ فرما تا ہے قُلْ إِنَّ صَلُوتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَای مست وَ هَمَا يِحْ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ (سورة الانعام: ١٦٣) يعني ان كوجو تيري پيروي كرنا چاہتے ہيں (42) یہ کہدے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا زندہ رہنا سب اللہ تعالی کیلئے ہے یعنی جومیری پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس قربانی کوادا کرے۔اور پھرایک جگہ فرمایا کہا گرتم اپنی جانوں اور اپنے دوستوں اور اپنے باغوں اور اپنی تجارتوں کوخدا اور اس کے رسول سے زیادہ بیاری چیزیں جانتے ہوتوالگ ہوجاؤ۔ جب تک خدا تعالی فیصلہ کرے۔ اورابیاہی ایک جگہفر مایا۔

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّ يَنِيْمًاوَّ اَسِيُرًا ٥ إِثَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لَانُويُكُمْ خَزَاءً وَلَا شُكُورًا - (سورة الدهر:٩-١٠)

یعنی مومن وہ ہیں جوخدا کی محبت سے مسکینوں اور بنیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم محض خدا کی محبت اور اس کے منہ کیلئے تمہیں دیتے ہیں۔ ہم تم سے کوئی بدلنہیں چاہتے اور نہ شکر گذاری چاہتے ہیں۔

غرض قرآن شریف ایسی آیوں سے بھراپڑا ہے جہاں لکھا ہے کہا پنے قول اور فعل کے روسے خدا کی محبت دکھلا و اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرو لیکن اس سوال کی میہ دوسری جُزکہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ خدا بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے؟ پس واضح ہو کہ قرآن شریف میں میآیات بکشرت موجود ہیں کہ خدا تو بہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آور خدا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں قرآن شریف میں میہ کہیں نہیں کہ جو شخص گفراور بدکاری اور ظلم سے محبت کرتا ہے خدا اُس سے بھی محبت کرتا ہے بلکہ اس جگہاں نے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حبیبا کہ وہ فرما تا ہے۔

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۔ (سورۃ الانبیاء:۱۰۸) یعن تمام دنیا پررخم کر کے ہم نے تجھے بھیجا ہے۔ اور عالمین میں کا فر اور ہے ایمان اور فاسق اور فاجر بھی داخل (43) ہیں۔ اور ان کیلئے رخم کا دروازہ اس طرح پر کھولا کہ وہ قر آن شریف کی ہدایتوں پر چل کر نجات پا سکتے ہیں میں اس بات کا بھی اقر ارکرتا ہوں کہ قر آن شریف میں خدا کی محبت انسانوں سے اس قسم کی بیان نہیں کی گئی کہ اس نے کوئی اپنا بیٹا بدکاروں کے گناہوں کے بدلہ میں سولی دِلواد یا اور ان کی لعنت اپنے بیارے بیٹے پر ڈال دی۔خدا کے بیٹے پر لعنت نعوذ باللہ خود خدا پر لعنت ہے۔ کیونکہ باپ اور بیٹا دونہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ لعنت اور خدائی

اللہ خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں جس میں بید داخل ہے کہ جدائی سے درداور تکلیف ہو۔ بلکہ خدا کی محبت سے مرادیہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے۔ منه

ایک جگہ جی نہیں ہوسکتیں پھر یہ بھی سوچو کہ خدانے دنیا کے بدکاروں سے یہ یہی محبت کی کہ نیک کو مارااور برے سے بیارکیا۔ بیابیا خُلق ہے جس کی کوئی راستباز پیروی نہیں کرسکتا۔
اوراس سوال کی تیسری بُح یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان انسان کے ساتھ محبت کرے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن نے اس جگہ بجائے محبت کے رقم اور ہمدردی کا لفظ لیا ہے کیونکہ محبت کا انتہا عبادت ہے اس لئے محبت کا لفظ تیقی طور پرخدا سے خاص ہے۔ کہ اورنوع انسان کیلئے بجائے محبت کے خدا کے کلام میں رقم اوراحسان کا لفظ آیا ہے کیونکہ کمال محبت پرستش کو چاہتا ہے اور کمال رقم ہمدردی کو چاہتا ہے۔ اس فرق کوغیر قوموں نے نہیں سمجھا۔ اورخدا کا حق غیروں کو دیا میں یقین نہیں رکھتا کہ یہ وع کے منہ سے ایسا مشرکانہ نے نہیں سمجھا۔ اورخدا کا حق غیروں کو دیا میں یقین نہیں رکھتا کہ یہ وع کے منہ سے ایسا مشرکانہ نوظ نکلا ہو۔ بلکہ میرا گمان ہے کہ بیچھے سے یہ مکروہ الفاظ انجیلوں میں ملا دیئے گئے ہیں۔ اور پھر فظ نکلا ہو۔ بلکہ میرا گمان ہے کہ بیچھے سے یہ مکروہ الفاظ انجیلوں میں ملا دیئے گئے ہیں۔ اور پھر فراتا ہے۔ تو اصوا یا لئے خوض خدا کی پاک کلام میں بن نوع کیلئے رقم کا لفظ آیا ہے جیسا کہ وہ موں وہ ہیں جوحق اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ فرما تا ہے۔ ان اللہ یا لمئہ ل وا لؤ خسیان وَ اِیْسَا عَدِی الْقُوْ لِی (سورۃ الخل: ۱۹) یہی موں وہ ہیں جوحق اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ فرما تا ہے۔

لیعنی خدا کا حکم میہ ہے کہتم عام لوگوں کے ساتھ عدل کرو۔اوراس سے بڑھ کریہ ہے کہ میں احسان کرو۔اوراس سے بڑھ کریہ ہے کہتم بنی نوع سے ایسی ہمدردی بجالا ؤ جیسا کہ ایک (44) قریبی کواپنے قریبی کے ساتھ ہوتی ہے۔

اب سوچنا چاہیئے کہ اس سے زیادہ دنیا میں اور کونسی اعلیٰ تعلیم ہوگی جس میں تمام بنی نوع کے ساتھ نیکی کرنا صرف احسان کی حد تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ وہ درجہ جوش طبعی بھی

اسلامی تعلیم کی رُوسے فیقی محبت صرف خداسے خاص ہے۔ اور دوسری محبتیں غیر حقیقی محبت مراد نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم کی رُوسے فیقی محبت صرف خداسے خاص ہے۔ اور دوسری محبتیں غیر حقیقی اور مجازی طور پر ہیں۔ مغد

بیان کردیا جس کا نام اینکائ فی الْفُر بی ہے۔ کیونکہ احسان کرنے والا اگر چاحسان کے وقت ایک نیکی کرتا ہے مگر جزاء اور پاداش کا خواہاں ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ بھی منکر احسان اور کا فرنعت پر ناراض بھی ہوجا تا ہے۔ اور بھی جوش میں آ کر اپناا حسان بھی یا ددلا تا ہے۔ مگر طبعی جوش سے نیکی کرنا جس کوقر آن نے ذوی القُر بی کی نیکی کے ساتھ مشابہت دی سے۔ یدر حقیقت آخری درجہ نیکی کا ہے جس کے بعد اور کوئی مرتبہ نیکی کا نہیں کیونکہ مال کی نیکی بچے کے ساتھ اور اس کا رحم ایک طبعی جوش ہے اور ناکارہ شیر خوار سے کوئی شکر گذاری مطلوب نہیں۔

یہ تین درجے بنی نوع کی حق گذاری کے ہیں جوقر آن شریف نے بیان فرمائے ہیں۔اب جب ہم توریت اور نجیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایماناً کہنا پڑتا ہے کہ بید دونوں کتابیں اس اعلیٰ درجہ کی حق گذاری سے خالی ہیں۔ بھلا ہم ان دونوں کتابوں سے اس تیسرے درجہ کی کیا تو قع رکھیں۔ان میں تو پہلا اور دوسرا درجہ بھی کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ کیونکہ جس حالت میں توریت صرف یہودیوں کیلئے نازل ہوئی ہے۔اور حضرت مسے بھی صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کیلئے بھیجے گئے ہیں تو ان کو دوسروں سے کیاغرض اور کیا تعلق تھا۔ تاان کی نسبت عدل اور احسان کی ہدایتیں بیان کی جاتیں لہذاوہ تمام احکام بنی (45) اسرائیل تک ہی محدود رہے۔ اور اگر محدود نہیں تھے تو کیوں یسُوع نے باوجود یکہ ایک عورت کے نالہ وفریا دکرنے کی آ وازشنی اوراس کی عاجز انہ درخواست اس تک پینچی تو پھر بھی یسُوع نے اس پررخم نہ کیا اور کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کیلئے بھیجا گیا ہوں۔ پس جبکہ یسُوع نےخود دوسرول کیلئے جو بنی اسرائیل سے خارج تھے۔رحم اور ہمدر دی میں کوئی عملی نمونه نه دکھلا یا تو کیونکرامید کی جائے کہ یسوع کی تعلیم میں دوسری قوموں پررحم کرنے کا حکم ہے۔ یسُوع نے تو صاف کہدیا کہ میں دوسری قوموں کیلئے بھیجا ہی نہیں گیا۔ تواب ہم کیا

اُمیدر کھ سکتے ہیں کہ یسُوع کی تعلیم میں غیر قوموں پررحم کرنے کیلئے کچھ ہدایتیں ہیں۔ نہیں بلکہ یسُوع کی تعلیم کارخ صرف یہودیوں کی طرف ہے۔ اور یسُوع خودا پنے تنیک اس بات کا مجاز نہیں سمجھتا کہ دوسری قوموں کی نسبت کچھ ہدایتیں بیان فرمائے۔ پھروہ کیونکر عام طور پررحم کی تعلیم دے سکتا تھا۔ اورا گرانجیل میں یسُوع کے اس کلمہ کے خالف کہ میری تعلیم اور ہمردی یہود تک محدود ہے کوئی اور کلمہ کھا بھی گیا ہو۔ تو بلا شبوہ کلمہ الحاقی ہوگا۔ کیونکہ تناقض حائز نہیں۔

اسی طرح توریت کے پیش نظر بھی صرف یہودی تھے۔اورتوریت کی تعلیم کا بھی تمام پرواز یہودیوں کے سروں تک ہے۔لیکن وہ قانون جو عام عدل اور احسان اور ہمدردی کیلئے دنیامیں آیا۔وہ صرف قرآن ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے۔

قُلْ يَاتَيْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ الَّهِ الَّيْكُمْ جَمِيْعًا ـ (سورة الاعراف: ١٥٩)

یعنی کہدا ہے لوگومیں تم سب کی طرف رسول کر کے جھیجا گیا ہوں ۔اور پھرفر مایا۔

وَ مَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ \_ (سورة الانبياء: ١٠٨)

یعن ہم نے تمام عالموں پر رحمت کرنے کیلئے تھے بھیجا ہے۔

سو الله: مس نے اپنی نسبت یہ کلمات کہے۔ ''میرے پاس آؤتم جو تھے اور (46) ماندے ہوکہ میں تہہیں آرام دول گا۔'' اور یہ کہ'' میں روشنی ہول۔ اور میں راہ ہول۔ میں زندگی اور راستی ہول۔'' کیا بانی اسلام نے یہ کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوب کئے ہیں۔

الجواب: قرآن شريف مين صاف فرمايا گياہے۔

لینی ان کو کہدے کہ اگر خدا ہے محبت رکھتے ہوتو آ ؤمیری پیروی کرو۔ تا خدا بھی تم

لینی تمہارے پاس خدا کا نور آیا ہے۔اور یہ جملہ کہتم جو تھکے اور ماندے ہو۔میرے یاس آجاؤ۔ میں تہمیں آرام دونگا یہ کیسالغومعلوم ہوتا ہے اگر آرام سے مراد دنیا کا آرام اور بے قیدی ہے تب تو یہ نقرہ بلاشبہ صحیح ہے۔ کیونکہ مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے۔ تواس کو پانچے وقت نماز پڑھنی پڑتی ہے۔علی الصباح سورج سے پہلے صبح کی نماز کیلئے اٹھنا پڑتا ہے۔اور یانی سے گوموسم سر مامیں کیسا ہی یانی ٹھنڈا ہووضو کرنا پڑتا ہے۔اور پھر یانچ وقت مسجد کی طرف نماز جماعت کیلئے دوڑ ناپڑتا ہے اور پھر قریباً ایک پہررات باقی رہتے خواب شیرین (47) سے اٹھ کر تبجد کی نماز پڑھنی پڑتی ہے غیر عورتوں کے دیکھنے سے اپنے تنیک بچانا پڑتا ہے شراب اور ہرایک نشے سے اپنے تنیک دور رکھنا پڑتا ہے۔خدا کے مواخذہ سے خوف کر کے حقوق عباد کالحاظ رکھنا پڑتا ہے۔اور ہرایک سال میں برابرتیس یانتیس روز خدا تعالیٰ کے حکم سے روز ہ رکھنا پڑتا ہے اور تمام مالی وبدنی وجانی عبادت کو بجالا نا پڑتا ہے۔ پھر جب ایک بدبخت جو پہلے مسلمان تھاعیسائی ہو گیاتو ساتھ ہی بیتمام بوجھا پنے سرپر سے اتارلیتا ہے۔ اورسونااور کھانااور شراب پینااور اینے بدن کوآ رام میں رکھنااس کا کام ہوتا ہےاور یکدفعہ تمام اعمال شاقہ سے دستکش ہوجاتا ہے اور حیوانوں کی طرح بجزاکل وشرب اور نایا ک عیاشی کے اور کوئی کام اس کانہیں ہوتا۔ پس اگریسُوع کے گذشتہ بالافقرہ کے یہی معنی ہیں

کہ میں تمہیں آ رام دوں گا تو بیشک ہم قبول کرتے ہیں کہ در حقیقت عیسائیوں کواس چند روزہ سفلی زندگی میں بوجہ اپنی بے قیدی کے بہت ہی آ رام ہے یہاں تک کہ ان کی دنیا میں نظیر نہیں ۔ وہ مکھی کی طرح ہر ایک چیز پر بیٹھ سکتے ہیں ۔ اور وہ خزیر کی طرح ہر ایک چیز کھا سکتے ہیں ۔ اور وہ خزیر کی طرح ہر ایک چیز کھا سکتے ہیں ۔ ہندوگائے سے پر ہیز کرتے ہیں اور مسلمان سور سے ۔ مگر بیہ بلانوش دونوں ہضم کر جاتے ہیں ۔ پندوگائے ہے ''عیسائی باش ہر چہ خواہی بکن ۔'' سور کوحرام ٹھہرانے میں تو ریت میں کیا کیا تاکیدیں تھیں یہاں تک کہ اس کا چھونا بھی حرام تھا اور صاف کھا تھا کہ اس کی حرمت ابدی ہے۔ مگر ان لوگوں نے اس سور کو بھی نہیں چھوڑ اجو تمام نہیوں کی نظر میں نفر تی تھا۔ یئو ع کا شرائی کہائی ہونا تو خیر ہم نے مان لیا۔ مگر کیا اس نے بھی ٹور بھی کھا یا تھا؟ وہ تو ایک مثال میں بیان کرتا ہے کہ'' تم اپنے موتی سُوروں کے آگے مت بھینگو۔ پس اگر موتیوں سے مراد پاک کلے ہیں تو سُوروں سے مراد پلید آ دمی ہیں۔ اس مثال میں یئو ع صاف گواہی دیتا ہے کہ مور ویک کے مشہدا ور مشبہ بہ میں منا سبت شرط ہے۔

غرض عیسائیوں کا آرام جوان کو ملا ہے وہ بے قیدی اور اباحت کا آرام ہے۔ لیکن (48)
روحانی آرام جوخدا کے وصال سے ملتا ہے اس کے بارے میں تو میں خدا کی دوہائی دے کر
کہتا ہوں کہ بیقوم اس سے بالکل بے نصیب ہے۔ ان کی آئکھوں پر پردے اور ان کے
دل مردہ اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیلوگ سیچ خدا سے بالکل غافل ہیں اور ایک
عاجز انسان کو جو ہستی از لی کے آگے پچھ بھی نہیں ناحق خدا بنار کھا ہے ان میں برکات نہیں
ان میں دل کی روشی نہیں بان کو سیچ خدا کی محبت نہیں۔ بلکہ اُس سیچ خدا کی معرفت بھی
نہیں۔ ان میں کوئی بھی نہیں ہاں ایک بھی نہیں جس میں ایمان کی نشانیاں پائی جاتی ہوں۔
اگر ایمان کوئی واقعی برکت ہے تو بیشک اس کی نشانیاں ہوئی چا ہئیں مگر کہاں ہے کوئی ایسا
عیسائی جس میں یہوع کی بیان کردہ نشانیاں پائی جاتی ہوں؟ پس یا تو انجیل جھوٹی ہے اور یا
عیسائی جس میں یہوع کی بیان کردہ نشانیاں پائی جاتی ہوں؟ پس یا تو انجیل جھوٹی ہے اور یا

عیسائی جھوٹے ہیں۔ دیکھوقر آن کریم نے جونشانیاں ایمانداروں کی بیان فرمائیں ہرزمانہ
میں پائی گئی ہیں۔قرآن شریف فرما تا ہے کہ ایماندارکوالہام ملتا ہے۔ ایماندارخدا کی آواز
سنتا ہے۔ ایماندار کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ایماندار پرغیب کی خبریں
ظاہر کی جاتی ہیں۔ ایماندار کے شامل حال آسانی تائیدیں ہوتی ہیں۔ سوجیسا کہ پہلے
زمانوں میں بینشانیاں پائی جاتی تھیں اب بھی بدستور پائی جاتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا
ہے کہ قرآن خدا کا پاک کلام ہے اور قرآن کے وعدے خدا کے وعدے ہیں۔ اٹھوعیسائیو!
اگر پچھطادت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرواگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بیشک ذرئ کر دو۔ ورنہ آپ
لوگ خدا کے الزام کے نیچ ہیں۔ اور جہنم کی آگ پرآپ لوگوں کا قدم ہے۔
والسلام علیٰ من اتبع الهدی۔

الرّاقم

ميرزاغلام احمداز قاديان ضلع گورداسپوره ۲۲۱ جون ڪ۸۹ ۽

## SIRAJ-UD-DIN ISAI KE CHAR SWALON KA JAWAB

(Answers of four questions of Siraj-ud-din a Christian)

By

The Promised Messiah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani

Language: Urdu

Mr, Siraj-ud-din professor at F.C. College, Lahore was a Muslim. He was influenced by Christian Missionaries and their attacks on Islam.

After embracing Christanity, he submitted four questions to the Promised Messiah. The Promised Messiah has answered these questions in this booklet. It was published in 1897.